

تفسير و دروس

رَوْفَيْسُ الْكُمْ فَضَالِهِي

وَارُالنُّورِ إِسْلَاآبَادِ



News updates, Newspaper, Job Ad's, pdf Book's



Pak Army Paynda Bad\*Pakistan Zinda Bad

BEST WHOTSOPP
PUT GROUP
KHIDMAT ME AZMAT HAI
MOB NO.03026772636



پرُوفَيْدُ الْكُرْفُضَالِ لَهِي

وَارُالنُّورَ إِسْلَارَالِهُ



پاکستان میں کھنے کے بچ

مكست بن فرويس رصان ماركيث غرني سريث اردد بازار لامور

Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585 E-mail: info@quddusia.com www.QUDDUSIA.com

Mobile: 0333-5139853 | 0321-5336844 V-Phone: 051 - 2575158

سعود ی عرب میں ملنے کے پتے

﴿ لِلْمُ الْمُفْضِلُ فِي الْمُؤْمِدِينِ الْمُومِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِين

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117 الرياض 11474 مودي مرب الرياض 11474 مودي مرب

Phone: 4381122-4381155 Fax: 4385991 Mobiles: 0505440147-0542666646 0532666640

متحده عرب امارات میں ملنے کا پیتہ ک

دارالسلام،شارجه

Phone: 00971 6 5632623 Fax: 5632624



## بيش لفظ

|     | DE 0.:                                              |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | تمہید و                                             |
| ۲•  | <ul> <li>کتاب کی تیاری میں پیش نظر باتیں</li> </ul> |
| ۲•  | و كتاب كا فاكه                                      |
| ۲•  | و شکرودعا                                           |
| -۲  | قصے کے بارے میں آیات کریمہ اوران کا ترجمہ           |
|     | (1)                                                 |
|     | ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلٰي رَبِّي﴾               |
|     | تفيير:                                              |
| 2   | تین معانی                                           |
| ۲٦  | درس ا: الله تعالىٰ كى خاطر ہجرت كرنا:               |
|     | هجرت کا بهترین بدل:                                 |
| 7_  | تين دلائل                                           |
| ۲۸  | سيزت إبرا ہيم عَالِيٰلاً اور تاريخِ عالَم کی شہادت  |
|     | درس۲:مقصو دیمل رضائے الہی کاحصول:                   |
| ۲۸- | تين ولائل                                           |



(ب)

﴿سَيَهُدِيْنِ﴾

فسير:

ا: اس کے دومعانی:

ا: اس سفر میں راہنمائی .....

۲: دین میں راہنمائی:

دین میں راہنمائی کے دو معانی ......

ب: دعامیں کمالِ یقین کے اظہار کا سبب .....

درس۳: مدایت کامن جانب الله ہونا:

حضرات انبیاء مینیل کا اینے رشتہ داروں کو ہدایت نہ دے یا نا ..... ۳۳

درس ۲: اہمیتِ مدایت اور اس کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا:

چار دلائل .....

درس۵: قبوليتِ دعا كالقين:

دودليليل......

(5)

﴿رَبِّ هَبُ لِي مِنُ الصَّالِحِيْنَ ﴾

لفسير:

ا: ابراميم عَالِيناً كابينًا طلب كرنا:

| <'€ | (منزت ابرائيم ملايها كاقر باني كاقعه كالمحافظة |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣2  | (وَهَبَ) كابلاقيد بيثي كء عطاكرنے كے ليے استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨  | ب: ہجرت کے وقت احساسِ تنہائی پر اس دعا کا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨  | ج: ابراہیم مَلاَیلاً کا بیٹے کےصالحین میں سے ہونے کی دعا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | (الصلاح) كااعلى ترين صفات ميں سے ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨  | ابراہیم، پوسف اورسلیمان پینیلم کا صالحین میں شمولیت کا سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | درس ۲: اولا د دینے کا اختیار صرف اللّدرب العزت کو ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩  | ارشادِر بانى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِالآيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | درس ۷: الله تعالیٰ کے بہترین ناموں کے ساتھ دعا کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۴۴) | ارشادِر بانى: ﴿ وَ لِللَّهِ الْأَسْمَآ ءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲  | امام بخاری کا ایک باب کا تحریر کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | درس ۸: ولا دت سے قبل بیٹے کے نیک ہونے کی فکر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲  | شخ ابن عاشور کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61  | ا: زكر ياعَالِيناً كي دعا: ﴿ رَبِّ هَبُ لِيالآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴۲  | ب:جنتی شخص کی دعا: ﴿ رَبِّ أَوْزِ عُنِیالآیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | (,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ﴿فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | تفيير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۴۲  | ا: اس میں تین بشارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ب:صفت (حلم) کی عظمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <(\$       | ﴿ وَمِنْ ابِرَا لِيَمِ مِنْكِهُ كَا قُرِ بِالْ كَا تَصِيبُ ﴾ ﴿ وَمِنْ ابِرَا لِيمُ مِنْكِهُمْ كَافْرِ بِالْ كَا تَصِيبُ ﴾ ﴿ وَمِنْ الرَائِمُ مِنْكِهُمْ كَافْرِ بِالْفِي مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ فَي مِنْ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلِيهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيهِمْ عِلْمُ عَلِيهِمْ عَلِي عَلِي عَلِيهِمْ عَلَيْهِمُ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلَمْ عِلْمِ عِلْمِعْمِ عِلْمُ عِلْمِ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣         | الله تعالیٰ کا اسے پیند فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سهم        | ح: ابراہیم مَالِیلاً کے لیے اس صفت کا قر آن کریم میں ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماما       | اس صفت کے متعلق بعض مفسرین کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٨         | د: ابراہیم مَالِیلاً کو دونوں بیٹوں کا بڑھاپے میں ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مام        | بوڑھے والد کے لیے (حلیم) بیٹے کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ہ: (غلام حلیم ) سے اساعیل مَالینلا کا مراد ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ماما       | تين ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | و: (غلام حليم ) اور (غلام عليم ) بشارتوں ميں فرق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦         | ا: پہلی کا اساعیل اور دوسری کا اسحاق عیبالم کے متعلق ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٦         | ۲: پېلې کا فر مائش پړ اور دوسرې کا بطور انعام ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | درس ۹: ظاہری اسباب کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فریادوں کوسنیا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲</b> ۷ | دو دلی <i>لی</i> ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ورس ۱۰: الله تعالیٰ کا بندے کی طلب سے زیادہ عطا فرمانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ሶ</b> ለ | ارشادِر بانى: ﴿ وَ الْتُكُمُ مِّنْ كُلِّ مَا سَالْتُهُو لَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ሶ</b> ለ | بعض مفسرين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ሶ</b> ለ | ابرا ہیم مَالیّتاً کوطلب سے زیادہ عطافر مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| TA/TA/TA/ | Kita | has | mn | at.con |
|-----------|------|-----|----|--------|
|           |      |     |    |        |

| (\$ 1 \$) X\$ | (مفرت ابرائيم مليلها كاقرباني كاقصه كالمنظمة المنظمة ا |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(,)

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَى ٓ إِنِّى أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَلِيَ الْمَنَامِ أَنِّي أَلَى الْمَنَامِ أَنِّي أَرَىٰ ﴾ أَذْبَحُكَ فَانظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ﴾

تفسير:

ا: (والد کے ساتھ ....) کہنے کی حکمت .....

حکم الٰہی کے بعد ذبح کرنے کے متعلق بیٹے سے مشورہ کی پانچ حکمتیں ..... ۹۹

درس اا: اولا د کے متعلقہ خیر کے معاملات میں ان سے مشاورت ............ ۵۰

﴿قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِيْنَ

تفسير:

ا: ﴿يَا أَبَتِ ﴾ كااصل ...... ١٥

ب:﴿إِفْعَلْ مَا تُوْمَرُ ﴾ عمراد ......

ح: ﴿ سَتَجِ لُنِي إِنْ شَاَّءَ اللَّهُ ..... ت مراد .............................

درس۱۲: باپ کے ساتھ گفتگو میں اوب، احتر ام، محبت اور پیار کا اظہار..... ۵۲ درس۱۱: اچھے کام میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا:

، الله كالتعريب عبد الكليم بريت

كعبة الله كي تغمير مين بهي اساعيل عَالِيلًا كا تعاون .....



درس ۱۲: مشيت الهي كے بغير كسى كام كانه مونا:

تین دلائل.....م

درس ۱۵: خیر کے کام میں طلب اعانت پر اظہارِ تعاون کرنا:

غزوۂ بدر کے موقع پر حضرات ِ صحابہ کا اظہارِ جاں نثاری ...... ۵۵ (ز)

﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴾

لفسير:

ا: ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا ﴾ كي تفير مين حارا قوال ................................

ب: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ كَاتفير مين دواقوال .......... 24

روایت ابن عماس خافتها ۵۸

درس ١٦: حكم اللي كي بلاتر دّ وتعميل:

ارشادِر بانی: ﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ......الآية ٩٥ درس ١٤: عهد و پيان کی يابندی:

عقل وایمان والوں کی عہد کی پاسداری:

تين دلائل...... 89

اساعیل مَالِیلاً کے ایفائے عہد کی تعریف: `

ارشادِر بانى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْنِ ....الآية ٢٠

| <(\$€ | ال المرت ابرائيم المقرباني كاقعه المحربين كاقعه المحربين كاقعه المحربين كاقعه المحربين كاقعه المحربين كالمقدم |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (5)                                                                                                           |
|       | ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرِهِيْمُ قَنْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾                                              |
|       | تفيير:                                                                                                        |
|       | ا یک سوال اوراس کا جواب:                                                                                      |
| 71    | دومفسرین کے اقوال                                                                                             |
|       | درس ۱۸ حکم الٰہی کی تعمیل کے لیے متیج کا حصول شرطنہیں:                                                        |
| 45    | تين ولائل                                                                                                     |
|       | (4)                                                                                                           |
|       | ﴿إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،                                                                     |
|       | تفير:                                                                                                         |
|       | ا:احیان ہے مراد:                                                                                              |
| 40    | ب: علامه قرطبی اورا مام ابن قیم کا بیان                                                                       |
|       | درس ۱۹: احسان کی وخبہ سے مصائب سے خلاصی:                                                                      |
| ۵۲    | قاضى ابوسعود كابيان                                                                                           |
|       | اس سنّتِ الهيدكاسب كے ليے ہونا:                                                                               |
| ar    | حافظا بن كثير كابيان                                                                                          |
| 40    | ارشادِر بإنى: ﴿ وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهُ                                                                        |

| <\$  | المرات برائيم ملينا كاقرباني كاقرباني كاقعه كالمرات بالمائية ملينا كاقعه كالمرباني كاقعه |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (3)                                                                                      |
|      | ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَكَّا ءُ الْمُبِيْنُ ﴾                                          |
|      | تفيير:                                                                                   |
| 77   | ابراہیم عَالیناً کی شدتِ آ زماکش پر دلالت کرنے والی سات باتیں                            |
|      | درس ۲۰: بندوں کی آ ز مائش کا سنتِ الہیہ ہونا :                                           |
| 42 . | تين دلائل                                                                                |
|      | درس ۲۱: بلندمقام والے لوگوں کی آنر مائش کا شدید ہونا:                                    |
| 49   | حديث سعد فِالنِّهُ: "يار سول الله! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَّلاءٌ؟                       |
|      | $(\mathcal{L})$                                                                          |
|      | ﴿ وَفَكَايُنَاهُ بِنِابُحِ عَظِيْمٍ ﴾                                                    |
|      | تفيير:                                                                                   |
| ۷.   | ا:﴿وَفَدَيْنَاكُ ﴾ ےمراد                                                                 |
| ۷.   | ب: الله تعالیٰ کی طرف فدید دینے کی نسبت کا سبب                                           |
| ∠•   | ج: ﴿بِنِبْحِ ﴾ سے مراد                                                                   |
| ۱    | د:﴿عَظِيْمٍ﴾ كَهَ كَ تِين اسباب                                                          |
|      | درس۲۲: حسبِ مشيت تخليق پرالله تعالی کی قدرتِ کامله:                                      |
| ۵۱   | ارشادِر بإنى: ﴿ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآ ءُ                                            |
|      | تخلیق کے لیے [ کُنْ] فرمانے کا کافی ہونا:                                                |

|          | www.KitaboSunnat.com                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <(≰(     | ر المرات الرائيم الماقرياني كاقعه المحرياني كاقعه المحرية                        |
| ۷١       | چار دلاکل                                                                        |
|          | حکم الٰہی سے بلیک جھیکتے چیز کا وجود میں آنا:                                    |
| ۷٣       | ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌالآية                                           |
|          | (J)                                                                              |
| ؙڿڒؚؽ    | ﴿وَتَرَ نُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَى إِبْرٰهِيْمَ. كَنْالِكَ نَ |
|          | الْمُحْسِنِيْنَ﴾                                                                 |
|          | تفيير:                                                                           |
| ۷۳       | ا:﴿وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ﴾ كَاتْفير مِين تين اقوال               |
| ٧٧       | ب:﴿ سَكَاهُ عَلَى إِبْرُ هِيْعَهُ ﴾ كَاتْفير ميں تين اقوال                       |
|          | ح: ﴿ كَنْالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾:                                         |
| ∠۵       | I: [ذ'لك] كامثار إليه                                                            |
| ۷۵       | II:[الهحسنين] <i>تمراد</i>                                                       |
|          | درس۲۳:الله تعالیٰ کے فرماں بر داروں کے لیے قبولیت عامہ:                          |
| ۷۵       | دو دليليل                                                                        |
|          | (م)                                                                              |
|          | ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ﴾                                        |
|          | تغير:                                                                            |
| <b>4</b> | ﴿عِبَادِنَا﴾ كم تعلق علامة قرطبي كا قول                                          |
| <b>4</b> | ﴿المؤمنين﴾ كمتعلق دومفسرين كے اقوال                                              |

|      | www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <<\$ | كالرياد الماليكا كاقرباني كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كالمعالم المرابل كالمعالم كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمرابل كالمعالم كالمرابل كالمر |
|      | درس۲۴: ايمانِ راسخ كاثمره احكامِ الهبيه كلَّميل مونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۸   | علامه شوکانی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ( <u>u</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ. وَبَارَ كُنَا عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | وَعَلٰى إِسْحَاقَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | تفير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ∠9   | ا: پہلی بثارت سے جدا ایک نئی بثارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ∠9   | اسی بات کا سورة ہود۔ عَالَینا کے میں ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ∠9   | ب:﴿بِإِسْحٰق﴾ سےمراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷9   | ج:اسحاق مَالِيلاً كے نام كے متعلق دواحتمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٠   | د: ﴿ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِيْنَ ﴾ عمراد متقبل مين السيهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ه:﴿وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٠   | <b>I</b> : [عَلَيْهِ] [اس پر] کی تفسیر میں دواقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٠   | <b>II</b> : [نزول بركت] كى تفيير مين حيار اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Λſ   | و: ﴿عَلَيْهِ ﴾ كِمتعلق شِيخ ابن عاشور كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | درس ۲۵: احکام الهمیه کی بجا آ وری کا دنیا میں صلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Λſ   | چار دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۵   | ابراہیم عَالِیٰلاً کو ملنے والے بہات دنیوی انعامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <<€ | ( ( مز ت ارائيم مليك كا توب كي كاقعه ) كالتي المنظم كالتي التي التي التي التي التي التي التي |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | درس ۲۶: اولا د کا باپ کی نیکی کی وجہ سے فائدہ اٹھانا:                                                                                                                                                                          |
| ۲۸  | دودليلين                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸  | سعید بن میتب اور عمر بن عبد العزیز کے اقوال                                                                                                                                                                                    |
|     | $(\mathcal{J})$                                                                                                                                                                                                                |
|     | ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ ﴾                                                                                                                                                             |
|     | تفییر:                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٩  | ا:﴿مُنحُسِنٌ ﴾ ہے مراد                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٩  | ب: ﴿ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ) عمراد                                                                                                                                                                                                 |
| 19  | ح:﴿مُعِينٌ﴾ سے مراد                                                                                                                                                                                                            |
|     | درس ۲۷: مدایت و گمرانمی کا حسب ونسب سے مشروط نه ہونا:                                                                                                                                                                          |
| ۸٩  | حپار مفسرین کا بیان                                                                                                                                                                                                            |
|     | درس ۴۸: باپ کے فضائل ومنا قب کا ظالم بیٹے کو عالی مرتبت نہ بنا نا:                                                                                                                                                             |
| 9+  | دو مفسرین کا بیان                                                                                                                                                                                                              |
|     | در ۲۹: اعلی خاندان سے نسبت کا غلط عقیدے اور بُرے عمل والے کو فائدہ نہ دینا:                                                                                                                                                    |
| 91  | علامه قرطبی کا بیان                                                                                                                                                                                                            |
|     | درس ۱۳۰۰ نا کارہ اولا دکو باپ کی خوبیوں پر فخر کرنے کا حق نہ ہونا:                                                                                                                                                             |
| 91  | علامه رازی کا بیان                                                                                                                                                                                                             |
|     | درس اس والدین کی کوشش کے بعد اولا د کے بگاڑ کا ان پراٹر انداز نہ ہونا:                                                                                                                                                         |
| 91  | تین مفسرین کا بیان                                                                                                                                                                                                             |

| < <u>\$(IY</u> | ك المراتيم مليكا كا قربال كاقعه كالمرابل كاقعه كالمرابل كاقعه      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 91(            | درس ۳۲: اولاد کی اصلاح میں ناکام اور پریشان والدین کے لیے پیغام سل |
|                | حِفِ ٓ خ                                                           |
| ۹۳             | ا: خلاصه کتاب                                                      |
| ٩٧             | ب:اي <u>يل</u>                                                     |
| 1-1_94         | مراجع ومصا در                                                      |

Ensergi Ensergi



# بيش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَّهْدِهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَعْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. ﴿ نَـٰ أَتُّهَا الَّذِينَ لَمَنُهِ التَّقُوا اللَّهَ حَتَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَهُوْ تُنَّ الَّهِ

﴿ يَـٰ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسْلِمُوْنَ. •

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ نَفْسِ وَّاحِلَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَأَّءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاّءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا. ﴾

﴿ يَا يُهَا اللَّهِ مِن الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا. يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. ﴾ ٥

ا ما بعد!

قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ انبیائے سابقین ﷺ اور دیگرلوگوں کے قصوں

الآية ١٠٢.

عسورة النسآء/الآية الأولى.

<sup>3</sup> سورة الأحزاب/ الآيتان ٧٠ ـ ٧١.

المراجم المائع کافر بانی کافسہ کے اللہ کافر بانی کافسہ کے اللہ کافر بانی کافسہ کے اللہ کافسہ کے اللہ کافسہ کی رائے میں میہ حصہ قرآن کریم کے آٹھ پاروں کے برابر ہے۔ • قرآنی قصوں کی اہمیت اور فائدہ کو واضح کرنے کے لیے میہ بذات خود ایک بہت بڑی شہادت ہے۔

علاوہ ازیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم ﷺ کو تکم دیا، کہ وہ لوگوں کو تدبرو تفکر پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے رُوبرو قصے بیان کریں۔ارشادِ ربانی ہے: ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ مِرْ يَتَ فَكُرُونَ ﴾ ﴿

[ ُپن آپ تھے سایئے ، تا کہ وہ غور وفکر کریں۔]

قرآ نی قصوں میں کتنے فوائد ہیں! ان سے انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے موجودسنن الہیہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ارشادِربانی ہے:

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيُمَانُهُمُ لَمَّا رَاوُا بَاسَنَا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِم وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ﴾ •

[جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا، تو ان کا ایمان ان کے کسی کام نہ آیا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے متعلق ہمیشہ یہی سنت رہی ہے اور اس وقت کا فروں کو بربادی کے سوالیجھ ہاتھ نہ آیا ۔۔

براروں سال گزرنے کے باوجود سنن الہیمیں تبدیلی نہیں۔ ارشادِر بانی ہے: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ اللَّوَّلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيُلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويُلا﴾ ٥

الماحظ مبو: "القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته" دَاكتر فضل عبّاس ص ١٠ متقول از: "منهج
 الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني" دكتورة منى عبد الله ص ٥.

<sup>2</sup> سورة الأعراف/جزء من الآية ١٧٦.

❸ سورة المؤمن (غافر) / الآية ٥٨.

<sup>◘</sup> سورة فاطر / جزء من الآية ٤٣.

[سوکیا یہ اسی دستور (سنت) کے منتظر ہیں، جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ سوآپ اللہ تعالیٰ کی سنت کو بھی بدلتے ہوئے نہیں پائیں گے اور

آ پاللەتعالى كى سنت كو ٹلتے ہوئے نہيں يائيں گے ]۔

قرآنی قصےانسانیت کواس بات کی خبر دیتے ہیں، کہ انسانوں کے اعمالِ خیر ہے کیا بہاریں آئیں اوراعمالِ شرکن ہربادیوں کا سبب ہے۔

رہ جی ہوئی ہے۔ قرآنی قصے تاریخی نوادرات ہیں، جوانسانیت کو تاریخ سے فیض یاب ہونے کا

سلقه سکھاتے ہیں۔ ٥

ان قصّوں میں نبی کریم ﷺ اور آپ کے بعد امت کے لیے دلوں کی تسکین اور مضبوطی کا سامان ہے۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ كُلَّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُقَبِّتُ بِهِ

فُوَّادَكَ ﴾ 9

[اور ہم رسولوں نیپہلی کی خبروں میں سے ہرخبر آپ کو اس لیے ساتے ہیں، تا کہاس کے ذریعہ آپ کے دل کومضبوط کریں ]۔

۔ قرآنی قصوں میں ہے ایک اہم قصہ [حضرت ابراہیم عَلَیْناً کا بڑھا پے میں ملنے

والے لخت جگر کو دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچنے پر حکم ِ الٰہی کی بجا آ ورکی میں ذبح کرنے کا ارادہ کرنا ہے <sub>آ</sub>

سیستے۔ اس قصے کو بیجھنے سمجھانے اور اس میں موجود دروس اور عبرتوں سے فیض یا ب

ہونے اور دوسروں کوفیض یاب کرنے کے ارادے سے اس کتاب کوتو فیق الہی سے ترتیب دیا جار ہاہے۔

<sup>🚺</sup> تفسير القاسمي ١ /١١٤.

<sup>🛭</sup> سورة هود\_ غالِئكا\_ / جزء من الآية ١٢٠.



كتاب كى تيارى مين پيشِ نظر باتين:

توفیقِ اللی سے درج ذیل باتیں پیشِ نظرر کھنے کی کوشش کی گئی ہے:

: اس قصے سے متعلقہ آیات کی تفسیر اور ان سے اخذ کردہ دروس اور عبرتوں کے تحریر کرنے میں معتمد تفسیروں سے استفادہ۔

r: اخذ کردہ دروس کی تائید کے لیے قر آن وسنت سے کچھ دلائل وشواہد کا ذکر۔

۳: ضهیف احادیث اور اسرائیلی روایات ہے کلی طور پر اجتناب، کیونکہ ثابت شدہ تھوڑی معلومات غیر ثابت شدہ زیادہ معلومات ہے کہیں بہتر ہیں۔

۲: کتاب کے آخر میں مراجع ومصادر کے متعلق تفصیلی معلومات کا اندراج۔

كتاب كاخاكه:

يبش لفظ:

اصل کتاب:

قصے سے متعلقہ آیات پندرہ حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور ہر حصے میں اس کی تفسیر اور اخذ کردہ دروس بیان کیے گئے ہیں۔ بیان کردہ دروس کی مجموعی تعداد بتیس سی

خاتمه:

خلاصہ کتاب اوراپیل پرمشتل ہے۔

شكرودعا:

الله رب العالمين كاشكر گزار ہوں، كه انہوں نے اپنى كرم نوازى سے اپنے خليل حضرت ابراہيم مَالِيلا كے متعلقہ اس عظيم موضوع كے بارے ميں مجھ ناچيز كوكام كا آغاز كرنے كى توفيق سے نوازا۔ فَلَهُ الْحَمْدُ حَتَّى يَرْضَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى . رب حي و قيوم ميرے قابلِ صد احترام والدين كى قبروں ير رحت كى بركھا

روز ارائیم ملیلها کا تربانی کافسہ کے معمولی کوشش برسائیں، کہ وہ تادم واپسیں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے غیر معمولی کوشش

برسا میں، کہ وہ تادمِ واچیں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے غیر معمولی لو مسل کرتے رہے۔ رَبِّ ارْ حَمْهُ مَا کَمَا رَبِیَانِیْ صَغِیْرًا .

اللہ کریم میری اہلیہ محتر مہ، بیٹوں، اور بہوؤں کومیری خوب خدمت کرنے کی دنیا و آخرت میں بہترین جزاعطا فر مائیں اور اس کتاب کے ثواب میں شریک فر مائیں۔ کتاب کی مراجعت میں بھر پور دلچیں اور مخلصا نہ تعاون کے لیے قابلِ احترام بھائی اور دوست میاں محمد شفیع ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج اورعزیز القدر عمر فاروق قدوی کاشکر گزار اوران کے لیے دُ عاگوہوں۔

جزاهم الله تعالى جميعًا خيراً الجزاء في الدارين.

فضل الہی سے امحرم ۱۳۳۰ھ بمطابق ۱۵ جنوری ۲۰۰۹ء

اسلام آباد

۲۵ ربیج الثانی ۲۳۳۱ هه بمطابق ۳۱ مارچ ۲۰۱۱ء

بارسوم





# قصے کے بارے میں آیات کریمہ اوران کا ترجمہ

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى سَيَهُ بِيْنِ. رَبِّ هَبُ لِى مِنَ الصَّالِحِيْنَ. فَبَشَّرُ نَاكُ بِغُلام حَلِيُم. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ الصَّالِحِيْنَ. فَبَشَّرُ نَاكُ بِغُلام حَلِيْم. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَالبُنَى إِنِّ الْمَانِي إِنِّ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ. يَاأَبُتِ افْعَلُ مَا تُوْمَرُ سَتَجِلُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ. يَاأَبُتِ افْعَلُ مَا تُوْمَرُ سَتَجِلُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ. فَلَا اللَّهُ عِلْمَا الصَّابِرِيْنَ. اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِيْنِ وَنَاكَيْنَاكُ أَنْ يَآ إِبْرُهِيْمُ. قَلْ صَلَّقُتَ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ بِنِبْحِ عَظِيْمٍ. وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ. اللَّهُ عَلَى إِبْرُهِيْمَ. كَنْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّهُ مِنْ الصَّالِحِيْنَ. اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِيْنَ. وَبَشَّرُنَاكُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنُ الصَّالِحِيْنَ. وَبَشَّرُنَاكُ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنَ وَ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمُ لِنَعْسِهُ مُبِيْنَ وَلَيْ لِنَعْسِهُ مُبِيْنَ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمُ لِيَعْسِهُ مُبِيْنَ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمُ لِنَا الْمُعْمِلُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَعْسِهُ مُبِيْنَ الْمُعْمِلِيْنَ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ هِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمُ الْمَنْ فَيَالِكَ الْمَعْمَا مُعْمِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِقُ مَا مُعْمِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمَنْ الْمُعْلِقَ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمُعْمِلِي الْمَعْلَقُ مَا مُنْ الْمُعْرِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمُعْمِيْنَ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلِهُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ

[اور انہوں (ابراہیم مَالِنلا) نے کہا: '' بے شک میں اپنے رب کی طرف جارہا ہوں ، وہ ضرور میری راہنمائی فرمائیں گے۔اے میرے رب! مجھے نک بخت (لڑکا) عطافر مائے۔''

تو ہم نے اسے ایک بہت برد بار بیٹے کی بشارت دی۔

<sup>•</sup> سورة الصفت / الآيات ٩٩ - ١١٣.



پس جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا:
''اے میرے چھوٹے (سے) بیٹے! بے شک میں خواب میں دیکھا
ہوں، کہ واقعی میں تجھے ذیح کر رہا ہوں، سوتم دیکھو، کہ تمہاری کیا رائے
ہے؟'' انہوں نے کہا:''اے میرے ابا (جان)! آپ کو جو تھم دیا گیا
ہے، وہ کردیجے، اللہ تعالیٰ نے جاہا، تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں
میں سے بائیں گے۔''

پس جب وہ دونوں مطیع ہوگئے اور انہوں (ابراہیم مَالِیلا) نے اسے پیشانی کے ایک جانب گرایا اور ہم نے اسے آ واز دی، کہ: ''اے ابراہیم ۔ مَالِیلا۔ واقعی تم نے خواب سے کر دکھایا۔ بے شک ہم اس طرح محسنین کو جزا دیے ہیں۔ بے شک یہی تو یقیناً کھلی ہوئی آ زمائش ہے' اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پرسلام ہو۔ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوش خبری دی، جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے اس کی خوش خبری دی، جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے اس کی خوش خبری دی، جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے اس کی خوش خبری دی، جو نبی اور کیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے اس کی خوش خبری دی، جو نبی اور کیک لوگوں میں سے ہوں گی اولا د میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اینے آ سے برصر تے ظلم کرنے والا ہے ]۔





# آیات کریمه کی تفسیراوران سے اخذ کردہ دروس

(۱) ﴿ وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّي ﴾ [اورانہوں (ابراہیم عَالِمًا) نے کہا:'' بے شک میں اپنے رب کی طرف جارہاہوں]

تفسير:

مفسرین کرام کے بیان کردہ معانی میں سے تین درج ذیل ہیں:

ا: میں وہاں ہجرت کرکے جارہا ہوں، جہاں جانے کا میرے رب تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ •

r: سیس وطن، اعز ه و اقارب اورسب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ جار ہا ہوں، جہاں میں اینے رب تعالیٰ کی عبادت بلا روک ٹوک کرسکوں ۔ ❷

اى بات كاذكر قرآن كريم كايك دوسر عقام ميں ان الفاظ كے ساتھ ہے: ﴿ وَأَعْتَدِ لُكُمْ وَ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدُعُوا رَبِّيْ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴾ •

طلاظه و تفسير البيضاوي ۲۹۸/۲ و تفسير الجلالين ص ۹۳٥ و وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن ص ٥١٥ و تفسير أبي السعود ١٩٩/٧ .

۹۷/۱۰ و تفسير البغوي ۲۰/٦؛ والتفسير الكبير ۲۲/۰۰۱؛ وتفسير القرطبي ۹۷/۱۰؛ وتفسير القرطبي ۹۷/۱۰؛ وتفسير البيضاوي ۲۹۸/۲؛ وتفسير أبي السعود ۱۹۹/۷.

🚯 سورة مريم / الآية ٤٨.

## < ( من ابرائيم مالياها كا قربانى كا قصه كي المنظام المنظام كالقيام كالقيام كالمنظام كالم كالمنظام كال

[اور میں تم سے اور جن چیز وں کوتم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جدا ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔امید ہے، کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بےنصیب نہیں ہوں گا]۔

 سے میری عبادت کامقصود ومطلوب اپنے رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔
 حضرت ابراہیم عَالِینا کی اسی بات کوقر آن کریم میں ایک دوسرے مقام پر در ج ذیل الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

﴿إِ نِّيُ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّهٰوٰتِ وَ اُلَارُضَ حَنِيُفًا وَّ مَا آَنَا مِنَ الْهُشُرِ كِيُنَ﴾ •

[یقیناً میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنارخ ان (اللہ تعالیٰ) کی طرف پھیر لیا ہے، جنہوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ]۔

# درس ا: الله تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنا:

جس مقام پر دشمنوں کی کثرت ہواور دین پر چلنا کٹھن اور دشوار ہوجائے، تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ نفرتِ الہیہ کے شاملِ حال ہونے کے باوجود، جب حضرت ابراہیم عَالِیلاً نے مشرکوں کی عداوت کی شدّت کی بنا پر ہجرت کی، تو دوسرے لوگوں کوتو ایسے حالات میں بطریقِ اولیٰ ہجرت کرنی چاہیے۔ ●

اہلِ ایمان کی نظر میں وطن کی حیثیت ٹانوی ہوتی ہے۔ان کا مقصد زندگی اپنے رب ذوالجلال کی عبادت ہوتا ہے۔ جہاں بھی ان دونوں میں تعارض پیدا ہوجائے ،تو

<sup>🕡</sup> سورة الأنعام / الآية ٧٩.

الما عظه تو انفسير القرطبي ٥١/٩٧؛ والتفسير الكبير ٢٦/٠٥١؛ وتفسير المراغي ٧١/٢٣.

ري (موت ايرانيم الله كافر باني كافسه كافسه

وہ وطن چھوڑ نا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین ہے کسی قیمت پر بھی دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ دین سے محرومی نا قابلِ تلافی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کا کنات میں دین کا بدل کوئی چیز بنائی ہی نہیں۔ جہاں تک وطن کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور وہ دین کی خاطر چھوڑی ہوئی جگہ سے بہتر جگہ عطا فر ما سکتے ہیں۔ ارشا دِر بانی ہے:

﴿ يُعِبَادِىَ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِنَّ اَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ﴾ • [اے میرے بندو جوالیان لائے ہو! بے شک میری زمین وسیع ہے، سوتم میری عبادت کرو]۔

## هجرت کا بهترین بدل:

رب ذوالجلال دین کی خاطر وطن جھوڑنے والے کو صرف بہتر جگہ عطابی نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بہت بچھ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَ مَنْ يُنْهَاجِرْ فِنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدُ فِي الْاَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً﴾

[اور جوکوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سیجگہیں اور روزی میں کشادگی پائے گا]۔

امام رازی اینی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''آیت شریفه کا خلاصه بیه به که گویا که اس میں کہا گیا ہے: اے انسان! اگر تو وطن سے ہجرت، پردلیس میں پیش آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں

الأية ٥٦ الأية ٥٦ الأية ٥٦.

النسآء / جزء من الآية ١٠٠٠.



کے خدشے کی بنا پرنہیں کرتا ہے، تو اس اندیشے کو اپنے دل و د ماغ سے نکال دے، جہاں تو ہجرت کرکے جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ تجھے اتن زیادہ نعمتیں اور اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے، کہ وطن سے تجھے نکالنے والے تیری کیفیت کو دکھ کر ذلت و رسوائی محسوس کریں گے اور ہجرت تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گی۔' ۴ تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گی۔' ۴

ایک دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَ اللَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوّ بَنَّهُمْ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوّ بَنَّهُمْ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا يَعْلَمُونَ ﴾ اللهُ نُمّا حَسَنَةً وَ لَأَجُرُ الْاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [اورجن لوگوں نے ظلم کئے جانے کے بعد، الله تعالىٰ كى خاطر وطن چھوڑا، يقيناً ہم انہيں دنيا ميں اچھا ٹھكانا ديں گے اور بے شك آخرت كا اجرسب سے بڑا ہے۔ كاش! وہ جانتے ہوتے ]۔

حضرت ابراہیم عَالِیٰلا کی سیرتِ طیبہ اور تاریخِ عالَم اس حقیقت کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ حضراتِ صحابہ رقیٰ اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن مکہ مکر مہ اور اس میں موجود اعزہ و اقارب، ساز وسامان اور مال و دولت جیموڑا، تو اللہ مالک اور اس میں موجود اعزہ و اقارب، ساز وسامان اور مال و دولت جیموڑا، تو اللہ مالک الملک نے انہیں سرزمینِ شام، ایران اور یمن کے خزانوں کی جابیاں عطافر مادیں۔ شام کے سرخ محلاً ت اور مدائن کے سفید محلاً ت کا مالک بنا دیا۔ صنعاء کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ اور قیصر و کسر کی کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے۔

# درس ۲: مقصودِ عمل رضائے الہی کا حصول:

ہر عمل کرتے وفت مطلوب ومقصود صرف رضائے اللی کا حصول ہو۔ اس کے

التفسير الكبير ١١/٥١.

رے (سرت براہم ملیا کا ور این کا قصب کے بعض کے بال کوئی حیثیت نہیں۔ نبی بھی عمل کی ،خواہ وہ کتنا بڑا میا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم مطابع نے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابُتُغِيَ بِهِ

[ بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کے سوا، جو کہ صرف ان کے لیے کیا گیا ہو، اور اس سے ان کی رضا کا حصول مقصود ہو، کسی بھی دوسر ے عمل کو قبول نہیں فرماتے ۔]

الله تعالى نے اس اخلاص كا حكم بہلے بچھلے سب لوگوں كو دیا۔ اہل كتاب كے متعلق ارشادِ بارى تعالىٰ ہے:

﴿ وَمَاۤ أَمِرُوۡۤ اللَّالِيَعُبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ حُنَفَآءَ وَیُقِیۡہُوا الصَّلُوةَ وَیُوۡتُوا الزَّکُوةَ وَذٰلِكَ دِیۡنُ الْقَیّبَةِ ﴾ ٥ [اور انہیں اس کے علاوہ كوئى حَمْنہیں دیا گیا، كہوہ الله تعالى كى عبادت، این دین كوان کے لیے خالص كر کے میسو ہوكر كریں اور نماز قائم كریں اور زكوۃ اداكریں اور یہی نہایت درست دین ہے ]۔

نى كريم طَنْ الله كُوبِهِي ، اسى بات كا اعلان كرنے كا حكم ديا گيا - ارشاور بانى ہے: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِهُ وَنُسُكِمْ وَمَحْيَا كَي وَمَهَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

الما خطر بو: صحيح سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، جزء من رقس المحديث ١٩٤٣، ٢٩٩٢، عن أبي أمامه وَكُلَيْنَ، شُحُ البانى نها المحديث ١٩٤٣، ٢٩٩٢، عن أبي أمامه وَكُلَيْنَ، شُحُ البانى نها المحدد ( الما خطر بو: المرجع السابق ٢/٩٥١). نيز الم خطر بو: سلسلة الأحاديث الصحيحة، المحلد الأول، رقم الحديث ٢٥١ وصحيح الترغيب والترهيب ١٠٦/١.

عسورة البينة / الآية ٥.

لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِلْلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِوِيْنَ ﴾ • [ كَهد ديجي بي شك ميرى نماز اور ميرى قربانى اور ميرا جينا اور ميرا مرنا الله رب العالمين كي لي بير، مجھاس (بات) الله رب العالمين كي لي بير، مجھاس (بات) كا حكم ديا گيا ہے اور ميں (حكم) ماننے والوں ميں سے سب سے پہلے ہوں]۔ كا حكم ديا گيا ہے اور ميں (حكم) ماننے والوں ميں سے سب سے پہلے ہوں]۔ (ب)

﴿سَيَهُدِيْنِ﴾

[ وہ ضرور میری راہنمائی کریں گے ]

فسير:

ا:مفسرین کرام کے بیان کردہ معانی میں سے دو درج ذیل ہیں:

ا: اس سفر ہجرت میں میری را ہنمائی فر مائیں گے۔ 🏻

r: وہ دین میں میری راہ نمائی فرمائیں گے۔ 🛭

دین میں راہ نمائی سے مراد:

وہ انہیں دین پر ثابت قدم رکھیں گے۔

یا دین میں بلند درجات اور اعلیٰ مراتب والے اعمال کی طرف

راہنمائی فرمائیں گے۔ 🌣

علامه ابویجیٰ انصاری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"سَيُثَبِّنِيْ عَلَى هَدَايَ وَيَزِيْدُنِيْ هُدًى. "6

سورة الأنعام / الآيتان ١٦٢\_١٦٣.

<sup>4</sup> ملاظه بو: تفسير البغوي ٦/٦؟ وتفسير البيضاوي ٢٩٦/٢٢؛ وتفسير الخازك ٢٦/٦.

۵ ملا «ظه بمو: تفسير البيضاوي ۲۹٦/۲.

الاظ الماديل التفسير الكبير ١٩٦/٢٦ و تفسير أبي السعود ١٩٩/٧.

<sup>6</sup> فتح الرحمٰن ص ٥١٥.



[ وہ ضرور مجھے میرے دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اور میرے لیے ہدایت میں اضافہ فرمائیں گے ]۔

ب: دعا میں کمالِ یقین کے اظہار کا سبب:

حضرت ابراہیم مَالِیٰلا رب ذوالجلال کی اپنے اوپر سابقہ عنایات و نوازشات کو پیش نظرر کھتے ہوئے کمالِ یقین کے ساتھ ان کے بارے میں اپنی امید کا ذکر کرتے ہیں:[وہ ضرور میری راہ نمائی کریں گے ]۔ •

## درس٣: مدايت كامن جانب الله مونا:

ہدایت دینے کی صلاحیت اور اختیار صرف اللہ وحدہ لاشریک کے ہاتھ میں ہے۔ اس بارے میں ان کے سواکسی اور کے پاس پچھ بھی نہیں۔ قرآن وسنت میں متعدد مقامات پراس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس بارے میں چار دلائل ملاحظہ فرمائے:

### ا: ارشادِر بانی ہے:

﴿ قُلُ هَلُ مِنْ شُرَكَا يُكُمُ مَّنْ يَّهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِئَ اللَّهُ يَهُدِئُ لِللَّهُ يَهُدِئُ لِللَّهُ يَهُدِئُ لِللَّهُ يَهُدِئُ لِللَّهُ يَهُدِئُ لِللَّهُ يَهُدِئُ اللَّهُ يَهُدِئُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَبَعَ أَمَّنُ لَا يَهِدِّئُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَبَعَ أَمَّنُ لَا يَهِدِّئُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنُ لَا يَهِدِّئُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنُ لَا يَهِدِّئُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، جوحق کی طرف ہدایت دے؟ کہہ دیجئے: صرف الله تعالیٰ حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ پیروی کئے جانے کا زیادہ حق دارہے یا

**<sup>1</sup>** ملاحظه بو: التفسير الكبير ٢٦/١٥١؛ وتفسير البيضاوي /٧٩٨.

<sup>2</sup> سورة يونس ـ غاليُظ ـ /١٧آية ٣٥.

﴿ وَمِنْ تَارِاتِهِمِ مِنْ اللهِ كَافْرِ بِالْ كَافْسَةِ كَافْرِ بِاللهِ كَالْمُواللهِ كَافْرِ بِاللهِ كَافْرِ بِاللهِ كَافْرِ بِاللهِ كَافْرِ بِاللهِ كَافْرِ بِاللهِ كَافِر بِي اللهِ كَافِيةِ بِي مِنْ اللهِ كَافِر بِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

جو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ مختاج ہے، کہ اسے ہدایت دی جائے ؟ حتمہیں کیا ہوگیا ہے، کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ ]

ب: ارشادِر بانی ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ﴾ • [ ب شك آ پ جے چاہیں ہدایت نہیں دے سے ، مگر الله تعالی جے چاہیں، ہدایت دیتے ہیں]۔

جب الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے اعلیٰ ترین شخصیت حضرت محمد ملطنے آیا ہے کی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے ، تو کسی دوسر ہے کو اس بات کی قدرت کیونکر حاصل ہوسکتی ہے؟ ج: ارشادِ ربانی ہے:

﴿قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللَّهِ ﴾

آپ کہدد بیجئے ، کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے ]۔ مقصود یہ ہے ، کہ ان حیلوں سے بچھ نہیں ہوگا ، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ، وہ جسے ہدایت دے دیں یا دینا چاہیں ،تمہارے حیلے ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ۔ ●

د: آنخضرت طِنْ اَیْنَ این خطابات کی ابتدامیں حمد باری تعالی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے:

' مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُضُلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ. " ٥

**<sup>1</sup>** سورة القصص / جزء من الآية ٥٦.

عمران / جزء من الآية ٧٣.

الملاحظة مو: أحسن البيان ص ١٥٤.

المجلد الأحاديث الصحيحة، المجلد الأول / ص٣.

خر المرابي المالية كالرباني كالقد كا

جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اسے کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جے وہ گمراہ کریں، اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں ]۔

اگر اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے اختیار میں ہدایت ہوتی، تو حضرت نوح مَلْلِیلاً اپنے اللہ کا اللہ تعالیٰ کو مضرت لوط مَلْلِیلاً اپنی اللہ کو اللہ آزرکو، حضرت لوط مَلْلِیلاً اپنی بیوی کو اور نبی کریم مِلْظَائِیلاً اپنے بچا ابوطالب کو بغیر ہدایت کے کیونکر رہنے دیتے ؟

# درس ۲: ہمیت مہرایت اور اس کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا:

ہدایت کی اپنے دونوں معانی © کے اعتبار سے اہمیت اور ضرورت کس قدر شدید ہے، کہ خلیل الرحمٰن حضرت ابراہیم عَالِنا اپنے انتہائی بلند مقام کے باوجود رب ذوالجلال سے اسے طلب کر رہے ہیں۔قرآن وسنت کی متعدد دیگر نصوص بھی اس حقیقت پردلالت کرتی ہیں۔ان میں سے چار ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

ا: امام مسلم نے حضرت عبد اللہ خاتینہ سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم طشے آیا کم کہا کرتے تھے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أَسُأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى."۞ [''اے اللہ! بے شک میں آپ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور تو نگری کا سوال کرتا ہوں۔'']

حدیث کے متعلق دو باتیں:

آ تخضرت طنیجاً آنے یہ دعا صرف ایک مرتبہ نہیں گی، بلکہ حضرت عبد اللہ خوالید کے بیان [ نبی کریم طنیجاً آئی کے بیان [ نبی کریم طنیجاً آئی کہا کرتے تھے ] سے معلوم ہوتا ہے، کہ آنخضرت طنیجاً آئی

- وین اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے راہ نمائی اور دین پر ثابت قدمی۔
- وسحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعود من شَرَّ ما عمل ومن شرَّ ما الله عمل ومن شرَّ ما لم يعمل، رقم الحديث ٧٢\_(٢٧٢١) ٢٠٨٧/٤.

کثرت سے اللہ تعالی سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ واللہ تعالی اُعلم.

۲: آنخضرت طِنْتَ اِلَّهُ نَے [اَلُهُ سَدَى] مطلقاً [بلاقید] کی فرمائش کی۔ اس طرح آنخضرت طِنْتَ اِلَّهُ نے و نیا و آخرت اور اخلاقِ عالیہ کی تمام باتوں میں اللہ تعالی کی راہ نمائی کے شامل حال ہونے کی دعا کی۔ •

ب: حضراتِ ائمَه احمد، تر مذی اور ابویعلی نے شہر بن حوشب سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا: '' میں نے ام سلمہ زلی ہی سے بوچھا: '' اے مومنوں کی ماں! آپ کے ہاں قیام کے دوران رسول اللہ طفی آپ سب سے زیادہ کون سی دعا کیا کرتے ہے؟''

انہوں نے جواب دیا:

"كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ:

"يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِيُنِكَ."

''آنخضرت علیہ کی سب سے زیادہ بیددعا کرتے:

[''اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کواپنے دین

پر ثابت فر ماد یجئے''<sub>]</sub>

انہوں نے بیان کیا: ''میں نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: ''آپ بیدها[''یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيُنِكَ.''] کس قدرزیادہ کرتے ہیں!''

آ تخضرت طلطي لينم نے فر مايا:

"يَا أُمَّ سَلَمَةً! إِنَّهُ لَيُسَ مِنُ آدَمِي ۗ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبَعَيْنِ مِنُ أَصَابِعِ

الاخطه المواتحفة الأحوذي ١٣٢٣/٩.

حرف ابرانيم مالياها كاقر باني كاقعه كالمراني كاقعه كالمراني كاقعه كالمراني كاقعه كالمراني كالقعم كالمراني كالقعم كالمراني كالقعم كالمراني كالمراني

اللهِ عَزَّوَ جَلَّ، مَا شَاءَ أَقَامَ، وَمَا شَاءَ أَزَا غَ. " • وَمَا شَاءَ أَزَا غَ. " • وَ" الله عَزَّوَ جَلَّ، مَا شَاءَ أَقَامَ، وَمَا شَاءَ أَزَا غَ. " • وَ الله تَعَالَىٰ كَى انگليوں ميں سے دو انگليوں كے درميان ہے، وہ جمے جاہيں سيدھا كرديں اور جمے جاہيں سيدھا كرديں اور جمے جاہيں سيدھا كرديں ۔ " ]

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ • وَمَهَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ •

[اے ہمارے رب! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج روی میں مبتلا نہ کیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے۔ بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔]

مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات واضح ہے، کہ مخلوق میں سب سے زیادہ شان و عظمت والے ہمارے نبی کریم ﷺ اور رائخ علم والے اللہ تعالیٰ سے حضرت خلیل الرحمٰن مَاٰلِیٰلا کی طرح دین پر ثبات اوراستقلال کی دعا نمیں کرتے ہیں۔

د: حضرات ائمه احمد، ابوداؤد، ترفدى، نسائى، ابن ملجه، دارى اور ابن حبّان نے

<sup>•</sup> السسند، رقم الحديث ٢٦٦٧، ٤٤/٢٧١؛ وجامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث ٢٩٥٩، ٢٥٥٩؛ ومسند أبي يعلى، رقم الحديث ٤١-(٩١٩)، ٢٥/١٥. الفاظ حديث المستدك بين امام ترمذى نے اسے [حسن]، شخ البانى نے [حیح] اور شخ ارناؤط اوران كرفقاء نے [شواہركى بنا يرضح] قرارويا ہے۔ (طاحظه بو: حامع الترمذي ٩/٤٥٣؛ وهامش المسند ٤٤/٢٧).

عمران / الآية ٨.



حضرت حسن بن علی وٹائٹیا ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ''رسول اللہ ﷺ نے مجھے (نماز) وتر میں پڑھنے کے لیے کلمات سکھلا کے:

"اَللَّهُمَّ اهُدِنِي فِيُمَنُ هَدَيْتَ ...الحديث." ٥

[''اے اللہ! مجھے ہدایت دیجئے ان لوگوں سے، جنہیں آپ نے ہدایت دی ہے .....الحدیث]

طلب ہدایت کی اہمیت کس قدر ہے! کہ آنخضرت طِشَائِدِ اپنے عزیز نواہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کواس کی تعلیم دے رہے ہیں۔اے اللّہ کریم! ہمیں بھی ہدایت عطافر مائے۔ آمین یکا ذَالْجَلالِ وَالْلِاکْرَامِ .

## درس۵: قبوليت ِ دعا كالفين:

دعا کرنے والے کو حضرت ابراہیم عَالِیٰلاً کی طرح اپنی فریاد کی قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے۔احادیث شریفہ میں اس بات کی تلقین فر مائی۔ ذیل میں دواحادیث ملاحظہ فرما ہے: ا: امام تر مذی نے حضرت ابو ہریرہ ڈِنائِنْڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"ٱدُعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمُ مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. "٢

حدیث کے ابقیہ حصاور تخ تج کے لیے ملاحظہ ہو: نبی کریم منتظ کیے بحثیت والدص ٤٥٥٥.

عامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، جزء من رفع الحديث ٢٧،٩، ٢٧،٩. في البانى في البانى في الترمذي ١٦٤٣. في البانى في البانى في المام المحمد في البانى في البانى المام المحمد في البانى مضمون كى حديث حضرت عبدالله بن عمرو بي البانى مناس كى المند وقيم المحمد في البانى المند وقيم المحمد في الم

حرف الرائم ماليا كافر باني كاقعه كالمراقي كالمقد كالمحالية المواقع الم

[''تم الله تعالى ہے دعا كرو، توتمهيں قبوليت كالفين ہو۔'']

ب: دعا کی قبولیت کا یقین رکھنے والے کے بارے میں ان شاء اللہ تعالی قوی توقع ہے، کہ اللہ تعالی اس کی امید پوری فرماتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہر یرہ فرائٹیئ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: '' نبی کریم طفی آئیئی نے فرمایا: '' اللہ تعالی ارشا د فرماتے ہیں:

"أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِي بِي. "٥

[''میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق ہوں۔''] لیعنی جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میں ویبا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔اے اللّٰہ کریم! ہمیں اپنے بارے میں بہترین گمان نصیب فر مائے۔ إِنَّكَ سَبَمِنْعٌ مُّجِنْتٌ .

(5)

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ [المَّالِحِيْنَ ﴾ [المَّالِحِيْنَ ﴾ والمَّالِحِيْنَ ﴾ والمَّالِحِيْنَ ﴾ والمَانِعَ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِعُ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهُ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِعُ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهِ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهُ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهُ المَّالِحِيْنَ ﴾ والمَّالِحِيْنَ أَلْمُانِ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهُ المَّالِحِيْنَ أَلْمُانِهُ المَّلِقِينَ أَلْمُانِهُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَانِعُ المَانِعُ المَّلِمُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَّلِمُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَانِعُ المَنْ المَّلِمُ المَنْ المَّلِمُ المَانِعُ المَا

فسير:

ا: حضرت ابراہیم عَالِیٰلا نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹا عطا فر مانے کی التجا کی۔عربی میں (وَ هَبَ يَهَبُ) بلاقيداستعال ہو،تواس سے بیٹے کا عطا کرنا مراد ہوتا ہے،البتہ قید کے ساتھ بھائی دینے کے لیے بھی استعال ہوا ہے۔ارشادِربانی ہے:



﴿ وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا آَخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا ﴾ ٥

اورہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کرعطا کیا ]۔ ● ب: حضرت ابراہیم عَالِیٰا کو اپنے وطن اور اعزہ و اقارب سے ہجرت کرتے ہوئے تنہائی کا قدرے زیادہ احساس ہوا، تو اللّٰہ تعالیٰ سے بیفریاد کی۔ ●

ن: حضرت ابراہیم عَالِیلا نے طلب کردہ بیٹے کے [صالحین] سے ہونے کی دعا کی۔[الصصللاح] بندوں کی صفات میں سے اعلیٰ ترین صفت ہے۔حضرت ابراہیم عَالِیلا نے اپنے لیے بھی اس کا سوال کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ رَبِّ هَبُ لِى حُكُمًا قَأَ لُحِقُنِى بِالصَّالِحِيْنَ ﴾ • [اے میرے رب! مجھے علم وفہم عطا فرمائیے اور مجھے صالحین میں شامل فرماد یجئے ]۔

حضرت یوسف مَالِنلاً نے دین و دنیا کے اعتبار سے بلند مقام دیئے جانے کے بعد اپنے جدامجد خلیل الرحمٰن مَالِنلا والی فر مائش کی ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبِّ قَدُ التَّيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيُلِ الْأَحَادِيُثِ فَرَبِّ قَدُ اللَّنْيَا وَ اللَّخِرَةِ تَوَفَّنِي فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَ الاَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي التَّانَيَا وَ اللَّخِرَةِ تَوَفَّنِي

مُسْلِمًا وَّ أَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴾ •

<sup>🛈</sup> سورة مريم / جزء من الآية ٥٣.

الملافظة عن المعادة ١٩٩/٧.

التحرير والتنوير ۲۳ /۱۶۸.

<sup>🗗</sup> سورة الشعراء / الآية ٨٣.

الآية ١٠١.

المرابع الميام الما كالمنسك المرابي كالقيد كالمنسك المرابي كالقيد كالقيد كالقيد كالمنسك المرابع المالية المرابع المالية المرابع المراب

[اے میرے رب! آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ کھایا، آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے یارو مددگار میں، مجھے حالتِ اسلام میں فوت کیجئے اور مجھے صالحین سے ملا دیجئے آ۔

حضرت سلیمان مَالِیلاً نے بھی دین و دنیا میں درجہ کمال پر فائز کئے جانے کے بعد اس عظیم صفت کے عطا کئے جانے کی التماس کی :

﴿ رَبِّ أَوْزِعُنِي أَنْ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلٰى وَعَلٰى وَعَلٰى وَالْدَيِّ وَعَلٰى وَالْدَيِّ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴿ وَمُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

[اے میرے رب! مجھے توفیق دیجئے ، کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں ، جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کوعطا کی ہیں اور (وہ) نیک کام کروں ، (جسے ) آپ لیند کرتے ہیں اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل فر مادیجئے ]۔

### درس ۲: اولا د دینے کا اختیار صرف اللّدرب العزت کو ہونا:

اولا دعطا کرنے کی قدرت واختیار صرف الله وحدہ لاشریک کے لیے ہے۔ اس میں کسی اور کا کچھ دخل نہیں۔ خلیل الرحمٰن عَلیٰ اسی قدرت و اختیار کے مالک رب ذوالجلال سے بیٹے کاسوال کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ اپنے اسی اختیار کے متعلق فرماتے ہیں: ﴿لِلّٰهِ مُلُكُ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِهَنْ يَّشَاءُ إِنَاقًا وَّيَهَبُ لِهَنُ يَّشَاءُ الذَّا كُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانًا وَّ إِنَاقًا

<sup>•</sup> سورة النمل / الآية ١٩.

#### www.KitaboSunnat.com



وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَرِيْرٌ ﴾ ٥

آ - انوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں،
پیدا کرتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں، بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے
ہیں، بیٹے دیتے ہیں یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے
چاہتے ہیں، بانجھ بنا دیتے ہیں۔ بےشک وہ خوب جاننے والے بڑے
قدرت والے ہیں]۔

### درس ک: الله تعالی کے بہترین ناموں کے ساتھ دعا کرنا:

دعا کرنے کے آ داب میں سے ایک بنیادی ادب یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کے ساتھ فریاد کی جائے۔ حضرت ابراہیم مَالِیلاً نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام [رَبِّ] کے ساتھ دعا کی۔اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح دعا کرنے کا حکم دیا ہے:

﴿ وَ لِلَّهِ الرَّاسُهَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُونُهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ

فِيِّ أَسْمَا يَهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

[اور الله تعالی ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، سوتم انہیں ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجاؤ، جو ان کے ناموں کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کئے کی ضرور سزا دی جائے گی آ۔

امام بخاری نے اپنی کتاب[الصحیح] میں ایک باب کا درج ذیل عنوان تحریر

الشورى / الآيتان ٤٩ ـ . ٥٠.

عسورة الأعراف / الآية ١٨٠.



کیاہے:

. [بَابُ السُّوَّالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِسْتِعَاذَةِ بِهَا] • [الله تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ سوال کرنے اور ان کے ساتھ پناہ طلب کرنے کے متعلق باب]

پھرامام بخاری نے اس باب میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے ، دعا کرنے اور پناہ طلب کرنے کے متعلق نو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ●

## درس ٨: ولا دت سے قبل بیٹے کے نیک ہونے کی فکر:

حضرت ابراہیم مَالیٰلا کو بیٹے کے نیک ہونے کی فکر کس قدر ہے! وہ اس کی ولا دت ہے پہلے، اس کے صالحین ولا دت ہے پہلے، اس کے صالحین ایک ہوٹوں سے پہلے، اس کے صالحین [نیک لوگوں] سے ہونے کی فریاد کرتے ہیں۔ عقل و دانش اسی فکر اور سوچ کا نقاضا کرتی ہے، کیونکہ نعمت اولا دکی تحکیل ان کی نیکی سے ہوتی ہے۔ اولا دکی نیکی والدین کی آئھوں کی شھنڈک اور ان کے دلوں کا سرور ہوتی ہے۔ اولا دکا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک بھی ان کی نیکی کے آثار سے ہے۔ 
سلوک بھی ان کی نیکی کے آثار سے ہے۔

الله والے.....خلیل الرحمٰن عَالِیٰلا کی طرح ..... اس دعا کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔اس بارے میں ذیل میں دومثالیں ملاحظہ فرمایئے:

ا: حضرت زکر یاعَالِیلاً بیٹے کی فر مائش کرتے ہوئے اس دعا کو بھولتے نہیں۔قر آ ن کریم میں ان کی فریاد کے الفاظ یہ ہیں:

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ٣٧٨/١٣.

المرجع السابق ١٣/٣٧٨ - ٣٧٩؛ تيز المعظم و: فتح الباري ٣٨٠/١٣.

الما خطه بو: تفسيسر التحرير والتنوير ٣٣/٨٤؛ ثيز الما خطه بو: " حضرت ابراجيم عَالِينًا بحثيت والد"
 ٢٠ - ٢٩ .

#### www.KitaboSunnat.com

حرفت ابرائيم ملياها كاقر بالى كاقعه كالمرافي كالقعم كالمرافية كال

﴿ رَبِّ هَبُ لِيْ مِنُ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴾ • [اكمير عرب! مجھاني جانب سے پاكيزه اولا دعطا فرمائے۔ ب شك آپ مى دعا كوبہت سننے والے ہيں ]۔

ب: جنتی شخص کی دعاؤں میں اولا دکی اصلاح کی دعا شامل ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے درج ذیل الفاظ ذکر فرمائے ہیں:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنُ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالْتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالْتَكَ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ الْنُسُلِمِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى فِي دُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

[اے میرے رب! مجھے توفیق دیجئے، کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر کروں، جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فر مائی اور یہ کہ میں (وہ) نیک عمل کروں، (جسے) آپ پہند کرتے ہیں اور میرے لیے میری اولا دکی اصلاح فر ما دیجئے ۔ بے شک میں نے آپ کی طرف تو بہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں]۔

(,)

﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيْمِ ﴾ [توہم نے اسے ایک بہت بردبار بیٹے کی بثارت دگ]

فسير:

#### ا: اس میں تین بشارتیں ہیں:

سورة آل عمران / الآية ٣٨.

عسورة الأحقاف / الآية ١٥.



ا: وەلڑ كا ہوگا۔

 ۲: وہ اس عمر کو پہنچے گا، کہ اسے برد بار کہا جاسکے، کیونکہ بیچے کوتو برد بار نہیں کہا جاتا۔

m: وه بهت برد بار هوگا 🗗

ب: (حلیم) بہت زیادہ حلم والا۔ حلمہ (بردباری) ایک عظیم صفت شار کی جاتی ہے۔ اس میں اصالت رائے ، بلنداخلاق اور مخلوق کے ساتھ شفقت شامل ہیں۔ اللہ تعالی اس صفت کو ببند فرماتے ہیں۔ نبی کریم مشتا آیا نے اہم عبد القیس بڑائیئ سے فرمایا:

"إِنَّ فِيُكَ لَحَصُلَتَيُنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: ٱلْحِلُمُ وَٱلْأَنَاةُ." ﴿
[" بِ شَك تِحِه مِين دوخصلتين بين، الله تعالى انهين پند فرماتے بين: بردبارى اورسوچ سمجھ كرجلد بازى كے بغير قدم اٹھانا"]۔

ج: حضرت ابراہیم عَالِمِنا کے لیے اس صفت کا قر آن کریم میں دومرتبہ ذکر کیا گیا ہے:

## I: ﴿إِنَّ إِبُرْهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴾ ۚ [بشك ابراہيم-عَالِيٰهًا۔ بہت نرم دل بڑے برد بارتھے]۔

- لاظهرو: الكشاف ٣/٤/٣؛ وتفسير البغوي ٢٦/٦؛ وزاد المسير ٧١/٧؛ والتفسير الكبير ٢٦/٦ والتفسير البيضاوي ١٩٨/١ وتفسير البيضاوي ٢٩٨/١ وتفسير البخارك ٢٦/٦؛ وتفسير البيضاوي ٢٩٨/٢ وتفسيرأبي السعود ١٩٩/٧.
- الحقدهو: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .....، جزء من رقم
   الحديث ٢٥ ـ (١٧)، عن ابن عباس وَكُلْتُها، ٤٩/١.
  - التوبة / جزء من الآية ١١٤.

#### حرف الرائم الله كاقر باني كاقعه كي المحرف ال

II: ﴿إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَعَلِيْمٌ أَوَّالًا مُّنِيْبٌ •

[بے شک ابراہیم ۔ عَالِیلا۔ بہت بردبار، بہت آ ہوزاری کرنے اور

رجوع كرنے والے تھے ]۔

دیگر صفاتِ عالیہ کے ساتھ اس صفت کے عطا کئے جانے میں حضرت اساعیل اینے والدمحتر محضرت ابراہیم ﷺ کے جانشین تھے۔ ❷

بعض مفسرین کرام نے نقل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء ﷺ کے لیے سب سے کم اسی صفت [حلم] کا ذکر کیا ہے۔ €

د: حضرت ابراتیم مَالِیلاً کو دونوں بیٹے بڑھا ہے میں ملے ۔ سورۃ ابراتیم مَالِیلاً میں

7

﴿ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي وَ هَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْلِعِيْلَ وَ إِسْحَقَ ﴾ • [ (ابراہیم مَالِیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا) سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جنہوں نے مجھے بڑھا ہے کہ باوجودا ساعیل اور اسحاق عظا فرمائے آ۔

بیٹے کی بردباری والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بوڑھے والدین کے لیے تو اس نعمت کی اہمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

ہ:اللہ تعالٰی نے جس [عُلامٌ حَلِیْتٌ ] [نہایت بردبار بیٹا] کی بشارت دی ہے، وہ اساعیل عَلیْنَا ہیں۔درجِ ذیل دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں:

<sup>🛈</sup> سورة هود\_غللِـُــــ/الآية ٧٥.

۵ ملاحظه بو: التفسير الكبير ۱۵۱/۲.

❸ الما خطه مو: الكشاف ٣٧٦٤/٣؛ وتفسير البيضاوي ٢٩٨/٢؛ وتفسير أبي السعود ١٩٩/٧.

<sup>🗗</sup> جزء من الآية ٣٩.



اس بیٹے کے دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچنے پر باپ اور بیٹے کے حکم الہی کی تعیل کے لیے مستعد ہونے پر اللہ تعالی نے ابراہیم عَالِیلا کو اسحاق عَالِیلا کی بشارت دی۔اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، کہ ذبح ہونے والے اسحاق عَالِیلا کے علاوہ ابراہیم عَالِیلا کے ایک دوسرے بیٹے تھے، علاوہ ازیں مسلمانوں اور اہلِ کتاب کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ اسماعیل عَالِیلا اسحاق عَالِیلا سے بڑے تھے۔ کتاب کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ جس بیٹے کی خوش خبری کا اس مقام پر ذکر ہور ہا ہے، وہ اسماعیل عَالِیلا تھے۔ 6

ا: اسحاق عَالِمُلا کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنانے کی خوش خبری بھی سائی گئی ہے، تو پھر ان کے لڑکپن میں ذبح کرنے کا حکم دینے میں امتحان و آز مائش کس طرح ہوگی ؟

س: سورة ہود \_ مَالِنلا \_ میں ایکن مَالِنلا کی بشارت دیتے ہوئے ایکن کے بعدان کے بعد اور میٹے بیٹو بیٹو کی بھو بیٹے بیٹو کی ہے:

﴿ فَبَشَّرُنُهَا بِإِسُعٰقَ وَ مِنْ وَّرَآءِ إِسُعٰقَ يَعُقُوبَ ﴾ • [پس ہم نے اسے اسحاق (کی ولادت) کی بشارت دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب ۔ لیکا اللہ ۔ کی ]۔

پھر حصرت انتخق عَالِمِنلا کے لڑ کین میں ذبح کا حکم س طرح با عثِ آ زمائش بن سکتا ہے؟

و: سورة الذاريات ميں بھی حضرت ابراہيم عَالِيٰلاً کے ليے بيٹے کی خوش خبری دینے

لل الظه به: تفسير ابن كثير ٢/٤؛ وتفسير القرآن بكلام الرحش ص ٢٥٧٢؛ وأشرف الحواشي ص ٥٧٢، فائده ٢؛ وأحسن البيان ص ٢٦٣٠.

<sup>🛭</sup> جزء من الآية ٧١.

حري المرابي المرابية كالرباني كاقعه كالرباني كاقعه كالرباني كاقعه كالرباني كاقعه كالرباني كالمعالم المرابية

كاذكر ہے۔ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامِ عَلِيْمِ ﴾ ٥

[انہوں (ابراہیم عَالِمَا کے گھر داخل ہوئے والے فرشتوں) نے کہا: ''مت ڈرواورانہوں نے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوش خبری دی']۔ لیکن یہ دونوں بثارتیں اوران کا مقصود جدا جدا ہے۔[غُلام حَلِمْ حَلِیْم والی خوش خبری اساعیل ،اور [بِغُلام عَلِیْم ] ﴿ والی خوش خبری اسحاق ﷺ کے متعلق ہے۔ کہلی [بثارت استجابہ ﴿ ] ہے، کہ وہ ابراہیم عَالِما کی فرمائش پر ملی۔ اس لیے وہاں

[بشر ناه] سے پہلے [ف] استعال کیا ہے 6 اور دوسری ابشارت کرامہ] جاور

ای لیےاس کا ذکر [واؤ عاطفه] کے بعد کیا گیا۔ 🕏

دروس ۹: ظاہری اسباب کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالی کا فریادوں کوسننا:

اللہ کریم ظاہری اسباب کی قلت، کمزوری اور ناساز گار حالات کے باوجوداینے بندوں کی فریا دوں کو سنتے ہیں۔ کبرسی کے باوجوداللہ کریم نے ابراہیم مَالِیٰلاً کو اِنْحُسَلاه مَسلِیْسُد ]

<sup>🛈</sup> جزء من الآية ٢٨.

کہایت برد بارلڑ کا۔

بہت علم والالڑ کا۔

<sup>🛭</sup> دعا کی قبولیت کی بشارت۔

اس[فا]کو (فائے تعقیب ) کہتے ہیں۔ مرادیہ ہے، کہ انہوں نے دعا کی ، تو اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں بشارت دی۔

یعنی امتحان و آز مائش میس کامیا بی پربطور انعام ملی ۔

عنی بیہ بشارت کسی سابقہ فر مائش یا التجا کا اثر یا نتیجہ نہتھی ، بلکہ ابراہیم مَلاِئلاً کے ہاں فرشتوں کی آ مد کا جو قصہ بیان ہور ہاہے ، دہ اس کا ایک حصہ ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ صَرْتِ ابِرَائِيمِ مَالِينًا كَافْرِ بِالْي كَاقِصِهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ الرَّائِيمُ مَالِينًا كَافْرِ بِالْ

کی نوید حاں فزاسائی۔

ا: الله تعالى نے خود ہی بیان فر مایا:

﴿ أُمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَالُهُ وَ يَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمُ

خُلَفَآءَ الْأَرْضِ فَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ قَلِيُلًا مَّا تَنَ كَرُونَ،

[ بھلا وہ کون ہے، کہ جب لا حیاراس کو پکارے، تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تہہیں زبین میں جانشین بنا تا ہے؟ کیا اللہ

تعالیٰ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو ]۔

ب: نبی کریم ﷺ نیز نے بھی اس بات کی خبر دی ہے۔ امام احمد نے بن جمیم کے ایک شخص فالنیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" مِين فِي عَرض كيا: "يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِلَامَ تَدْعُوْ؟"

: ' 'يارسول الله! آڀکس چيز کي طرف دعوت ديتے ہيں؟ '

آ تخضرت طفي الله نے فر مايا:

"أَدُعُو إِلَى اللَّهِ وَحُدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ دَعَوْتَهُ، كَشَفَ عَنُكَ، وَالَّذِي إِنُ ضَلَلُتَ بأَرُض قَفُر، فَدَعَوْتَهُ، رَدَّ عَلَيُكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَكَ سَنَةٌ ، فَدَعَوْتَهُ ، أَنْبَتَ عَلَيْكَ . " ﴿ [''میں اللّٰہ تعالٰی کی طرف دعوت دیتا ہوں ، وہ یکتا ہیں ، وہ ذات ، کہا گر تو مصیبت کے آنے بران ہے دعا کرے ، تو وہ اسے تجھ سے دور کر دیں اور وہ ذات، کہ اگر تو کسی ہے آ ب و گیاہ سرز مین میں بھٹک جانے پر

سورة النما / الآية ٦٢.

المسيند، جزء من رقم الحديث ٢٠٦٣، ٢٠، ٢٣٩/٣٤ . شيخ ارنا وَطاوران كرفقاء في الى كى [سندكونيح] قرارويا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۲۳۹/۳۲).

### ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ الله

ان سے فریاد کرے، تو وہ تحقیے (سید ھےراہ کی طرف) لوٹا دیں اور وہ ذات، کہاگر قحط سالی آنے پرتو ان سے دعا کرے، تو وہ (فصلوں کو)اگا دیں' ]۔

#### درس•ا:الله تعالی کا بندے کی طلب سے زیادہ عطا فر مانا:

الله تعالیٰ نه صرف اپنے بندوں کی فریادوں کو بورا کرتے ہیں، بلکہ ان کی مطلوبہ چیزوں کے علاوہ وہ کچھ عطا فر ماتے ہیں، جس کا انہوں نے سوال بھی نہیں کیا ہوتا، یعنی بن مانگے عطا فر ماتے ہیں۔ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ النَّكُمُ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَهُ ٥

[اورتم نے ان سے جو کچھ مانگائتہمیں عطا کیا]۔

لعض مفسرین نے اس کا بیمعنی بھی بیان کیا ہے:'' جسےتم طلب کرتے ہو، وہ عطا کرتے ہیں اور جسےتم مانگتے نہیں، وہ بھی دیتے ہیں۔''●

الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَالِیلاً کو بہت زیا دہ خمل و برد باری کی عظیم خو بی والا بیٹا ان کی طلب سے بڑھ کرعطا فر مایا۔

(,)

﴿ فَلَمَّنَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْمَى قَالَ يَابُنَى ۚ إِنِّى اَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانظُرُ مَاذَا تَرَىٰ إِنِى جَبِ وهِ انَ كَياتِهِ دورُ دهوپ كى عمر كو پَنْ گيا، تو انہوں نے كہا: ''اے ميرے چھوٹے ہے بيٹے! بے شک میں خواب میں دیکھا ہوں، کہ واقعی میں تجھے ذیج کر رہا ہوں، سوتم دیکھو، کہ تبہاری کیا رائے ہے؟'']

<sup>📭</sup> سورة إبراهيم\_غاليُكلا\_ / جزء من الآية ٣٤.

الما المسير أبي السعود ٥/٨٤؛ وفتح القدير ١٥٧/٣.

﴿ ﴿ صِرْ سَارِا يَهِم مِنْ اللهُ كَافْرِ بِالْ كَافْدِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ بِاللَّهُ كَالَّمْ بِاللَّهُ كَافِر بِالْ كَافْدِ ﴾ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

تفسير:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾

[پس جب وہ ان (ابراہیم مَلَائِلًا) کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا]

یعنی باپ کے کام کاج میں بیٹاان کا ہاتھ بٹانے لگا۔

الله تعالیٰ نے بیٹے کے دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچنے کے ساتھ ریجھی فر مایا:[ مَعَهُ ]

[ان کے(والد کے) ساتھ ] مفسرین کرم نے میاں تک ان کی میں میں میں ان کے ایک میں ان کا میں کا میں میں ان کا میں کا میں میں کا میں کا میں

مفسرین کرام نے یہاں بیزئتہ بیان کیا ہے، کہاس سے مرادیہ ہے، کہوہ باپ کی نگاہ میں بھاگ دوڑ کے قابل ہوکران کے ساتھ تعاون کرنے لگے تھے اور یہ بات

ان کے کام کاج کرنے کی اچھی صلاحیت اور استعداد پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ شفقتِ پدری کی بنا پر باپ اس سے پہلے اپنے لختِ جگر پر بوجھ ڈ النا پسندنہیں کرتا۔ •

ب: ﴿ يَالْهُنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي آذُبَعُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾

ب. سو پیابی ایسی ایسی ایسی است میں انہوں کا میں ہوتا ہوں ، [''اے میرے چھوٹے ہے بیٹے! بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں ،

کہ واقعی میں مجھے ذیح کررہا ہوں ،سوتم دیکھو، کہتمہاری کیارائے ہے؟''] خلیل الرحمٰن عَالِیٰلاً نے خواب میں بیٹے کو ذیجے کرنے کے حکم الٰہی کے بعد بیٹے

مفسرینِ کرام کی بیان کردہ حکمتوں میں سے پانچ درج ذیل ہیں: گار میں میں ماک میں نہ کا میں میں تباہ میں میں ا

: اگراس کی بنا پر بیٹے کو پریشانی اور گھبرا ہٹ ہو، تو اسے تسلی دی جائے۔ r: اگر بیٹے میں تسلیم ورضا ہو، تو باپ کی آئیسیں ٹھنڈی اور دل باغ باغ ہوجائے۔

الم العظه بو: الكشاف ٣٤٧/٣؛ وتفسير القرطبي ٩٩/١٥؛ والتفسير الكبير ٢٦/٢٦؛
 وتفسير البيضاوي ٢٩٨/٢، وتفسير أبى السعود ٢٠٠/٧.



 عظیم امتحان کے آغاز سے پہلے ہی بیٹا اس سے مانوس ہوجائے، تا کہ اس کا برداشت کرنانسبٹا آسان ہوجائے۔

۳: رضا ورغبت سے قربان ہوکر بیٹا بھی اجر وثواب میں شریک ہوجائے۔

۵: اس فتم کے معاملات میں مشورہ کرنا سنت ابراہیمی عَالِیلاً قرار پائے۔

#### درس ۱۱: اولا د کے متعلقہ خیر کے معاملات میں ان سے مشاورت:

اولاد کے متعلق خیر کے پروگرام ترتیب دیتے وقت ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں دورانِ مشاورت مقدور جرشفقت، مہر بانی، پیار اور محبت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذیح کے حکم اللی کے باوجود حضرت ابراہیم عالیا ہے بیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذیح کے حکم اللی کے باوجود حضرت ابراہیم عالیا نے بیٹے سے مشاورت کی اور اس کا آغاز [اے میرے چھوٹے سے بیٹے] کے شیریں الفاظ سے کیا۔ اس کے بعد انتہائی مؤثر انداز میں موضوع مشاورت [میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ میں تہمیں ذیح کر رہا ہوں] بیٹے کے سامنے رکھا۔ اس سے ان کا مقصود سے واللہ تعالی اعلم سس یہ ہے، کہ میرے اور تمہارے خالق و ما لک اللہ جات حلالہ کا مجھے ہے حکم آچکا ہے، کہ میں تہمیں ذیح کروں۔

پھرانہوں نے مشاورت کے لیے پیش کردہ بات کا اختیام کیسے عجیب انداز میں فر مایا:[''ابتم دیکھو، کہتمہاری رائے کیا ہے؟'']

ننبيه.

ہرفتم کی اولا داور پیش آنے والا ہرمسکلہ ضروری نہیں ، کہ مشاورت کے قابل ہو۔ بسااوقات والدین کے لیے بعض معاملات میں اپنے اختیارات کا استعال ضروری ہوتا ہے۔ ہرموقع برصورتِ حال کے مطابق اللہ تعالیٰ برتو کل کرتے ہوئے قرآن وسنت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الاظهرو: الكشاف ٣٤٧/٣؛ وتفسير القرطبي ٥ ١٠٣/١؛ وتفسير البيضاوي ٤٩٨/٢؛
 وفتح الرحمٰن ص ٥٤٥؛ وتفسير أبي السعود ٢٠٠/٧.

کے دوشن میں طر زِممل اختیار کرنا جاہیے۔ کی روشنی میں طر زِممل اختیار کرنا جاہیے۔ ( )

﴿ قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَزُ سَتَجِيدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابَرِينَ ﴾ الصَّابَرِينَ ﴾

[انہوں نے کہا: ''اے میرے ابا (جان)! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، وہ کرد بچئے ،اللّٰہ تعالیٰ نے چاہا، تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے' ]۔

لفسير:

ا:[أَبَتِ] اصل ميں[أبي][ميرےباپ] ہے،[يا] کو[تاء]سے بدل ديا گيا ہے۔ **0** 

ب: حضرت اساعیل مَالِنا کے جواب: ﴿ إِفْ عَلْ مَا تُوْمَرُ ﴾ [آپ کو جو تھم دیا گیا ہے، وہ کرد بجئے ]،

سے مرادیہ ہے، کہ میں آپ کو ذخ کرنے کاحق دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوا سے کرنے کا حق دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوالیے کی اجازت ایک ہی جملے میں ذبح کرنے کی اجازت اوراس کا سبب بیان کردیا ہے۔ ●

ج: حضرت اساعیل مَالِیلا کے قول: ﴿ سَتَجِدُنِی إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنُ الصَّابِدِیْنَ ﴾

[الله تعالی نے جاہا، تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے]
سے مرادیہ ہے، کہ آپ مجھے صبر میں بلند مقام پانے والے مشہور لوگوں میں سے
مائیں گے۔

الاظهرو: تفسير التحرير والتنوير ٢٣/١٥١.

المرجع السابق ۲۳/۱۵۱.



ان کے اس جملے میں ، ایک دوسر سے جملے:

ہے کہیں زیادہ زور ہے۔ 🛈

# درس١١: باب كے ساتھ تفتگو ميں ادب، احترام، محبت اور بيار كا اظهار:

### درس ۱: اچھے کام میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا:

خوش نصیب اولا دخیر کے کاموں میں اپنے والدین کی حوصلہ افزائی کرتی اور ان کے دست و باز وہنتی ہے۔حضرت ابراہیم عَالِیٰلا کے استضار پرجلیل القدر بیٹے نے کس قدر استقلال و استقامت کے ساتھ باپ کی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے تعاون ہی نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ فَصَلَواتُ رَبِّیْ وَسَلامُهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی أَبِیْهِ، وَعَلٰی نَبِیْنَا الْکَرِیْمِ.

الافظهو: تفسير التحرير والتنوير ۲/۲۳.

حرف ابراتيم ماليه كاقر باني كاقعه كالمراني كاقعه كالمرباني كاقعه كالمرباني كاقعه كالمرباني كاقعه كالمرباني كالقعه كالمرباني كالمرباني كالمرباني كالقعه كالمرباني كالم كالمرباني كالمرباني كالمرباني كالمرباني كالمرباني كالمرباني كال

کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی خوش نصیب بیٹے اسلیمال عَالِیٰلا نے اپنے باپ خلیل الرحمٰن عَالِیٰلا کے ساتھ تعاون کرنے میں ایس و بیش نہ کیا۔ امام بخاری کی حضرت ابن عباس فالٹھا کے حوالے سے نقل کردہ روایت میں ہے:

ا براہیم عَلَیْهٰ نے کہا:

ِّيَا إِسْمُعِيْلُ! إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بِيْتًا . "

[''اےاساعیل! بے شک تمہارے رب نے مجھے تکم دیا ہے، کہ میں ان کا

گھر تغمیر کروں'']۔

انہوں نے عرض کیا:

"أَطِعْ رَبَّكَ . "

[''اپنے رب کی اطاعت کیجئے'']۔

انہوں نے فر مایا:

"إِنَّهُ آمَرِنْي أَنْ تُعِيْنَنِيْ . "

["بلاشبدانہوں نے مجھے تھم دیا ہے، کہتم اس بارے میں میری اعانت کرو"]۔

انہوں نے عرض کیا:

"إِذَنْ أَفْعَلُ . " أَوْ كَمَا قَالَ . •

'' پھر میں (رب تعالی کا گھر تقمیر کرنے میں) آپ کی اعانت کروں گا۔'' اُوْ کَمَا قَالَ .

اے رب کریم! ہمیں خیر کے کام کرنے اور ہماری اولا دوں کوان کی تکمیل میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما ہے۔ آمین یَا ذَالْحَالَالِ وَالْلِاکُوَامِ.

 <sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب يزفون: النسلان في المشي، جزء من الرواية
 • ٢٩٩/٦، ٣٣٦٥.

# درس١٢: مشيت ِ اللي كے بغير كسى كام كانه ہونا:

کوئی شخص بھی حکم الہی کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرسکتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے پیج سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس حقیقت کو متعدد مرتبہ صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔اس بارے میں تین نصوص ذیل میں ملاحظہ فر مایئے:

ا: ارشادِر بانی:

﴿ وَمَا تَشَآ عُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعُلَوِيْنَ ﴾ • [ [اورتم جہانوں کے رب اللّٰہ تعالیٰ کے جائے بغیر پھے جاہیں سکتے]۔ ب:ارشادِر بانی:

﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

أَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهُ يُزَكِّى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ سَدِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾

[اوراگرتم پرالله تعالی کافضل اوران کی رحمت نه ہوتی، تو تم میں ہے کوئی بھی بھی بھی بھی اگنا ہوں ہے یا ک نه ہوتا، لیکن الله تعالی جے چا ہے ہیں،

یاک کرتے ہیں اور الله تعالیٰ خوب سننے والے جانے والے ہیں ]۔

یاک کرتے ہیں اور الله تعالیٰ خوب سننے والے جانے والے ہیں ]۔

ح و مشیب اللهی کے بغیر کسی کام کے کرنے کا ذکر نہ کریں۔ ارشادِ ربانی ہے:

کہ وہ مشیب اللہی کے بغیر کسی کام کے کرنے کا ذکر نہ کریں۔ ارشادِ ربانی ہے:

سورة التكوير / الآية ٢٩.

عنورة النور / جزء من الآية ٢١.

مَّكر به كه اللّه تعالى حابين ] -

حضرت اساعیل مَالِیلا نے اس پیش آید وعظیم امتحان میں اپنے متعلق صریح الفاظ میں کا نہ ہن تہ چوگان سارٹ شرکہ آئے اللّٰا کے ویز الرّبی کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا ا

میں کہا: ﴿ سَتَجِدُنِی إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنْ الصَّابِرِیْنَ ﴾ [اللّٰدتعالیٰ نے جاہا، تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ]۔

درس ۱۵: خیر کے کام میں طلب اعانت پراظهار تعاون کرنا:

خیر کے کام میں اعانت طلب کئے جانے پر مقدور بھر تعاون کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے طلب کرنے والے کا دل باغ باغ ، آئکھیں ٹھنڈی اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ رب علیم ہی جانتے ہیں، کہ اساعیل کے اظہار تعاون سے ابراہیم عیبہالم کوکس قدر اطمینان ہوا ہوگا۔

غزوۂ بدر سے پہلے، آنخضرت طنے آئی کے استفسار پر، حضرات ِ صحابہ نٹی کھیا ہے۔ نیک ارادوں کے ذکر سے آنخضرت طنے آئی کا چبرۂ انور خوثی سے چیک اٹھا۔ ذیل

میں دومثالیں ملاحظہ فر مایئے: میں دومثالیں ملاحظہ فر مایئے:

ا: امام بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی ہے سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''مقداد بن اسود ہو ہو نے نبی کریم سے ایک خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: ''ہم تو موسی عَالِیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہتے: (آپ جائے اورآپ کے رب اور دونوں جنگ کیجئے)، لیکن ہم تو آپ کے دائیں، بائیں، آپ کے آگے اور چھے لڑیں گے۔'' پس میں نے دیکھا، کہ نبی کریم مِلْشِعَائِم کا چہرہ چیک اٹھا اور آنخضرت مِلْشِعَائِم کَا

خوژن ہو گئے ۔'' 🛈

حضرت سعد بن معاذ رضائی نے ، آنخضرت طفی آنے کے مشورہ طلب کرنے پرعرض کیا:

'' بے شک ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے، کہ آپ جو (دین) لائے ہیں،
وہی حق ہے۔ ہم نے اس وی کی اساس پر آپ کی سمع وطاعت کا عہد و پیان کیا ہے۔ اس ذات کی تشم ، جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کا حکم دیں اور آپ اس میں داخل ہوجا کیں، تو ہم آپ کے ساتھ داخل ہوجا کیں گے۔ ہم میں سے داخل ہوجا کیں، تو ہم آپ کے ساتھ داخل ہوجا کیں گے۔ ہم میں سے داخل ہوجا کیں گے۔ ہم میں رہے گا۔ ہم اس بات کو نا پہند نہیں کرتے ، کہ کل ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو نا پہند نہیں کرتے ، کہ کل

والے اور مقابلے کے وقت کے سیچے ہیں۔ شاید اللہ تعالی ہماری جانب ہے آپ کو وہ دکھائیں، جو آپ کی آنکھوں کوٹھنڈا کردے۔اللہ تعالی کی برکت پر روانہ ہو جائے۔'' سعد خانیجۂ کی گفتگو ہے رسول اللہ لیکھیا تی خوش اور مستعد ہوئے اور فرمایا:

آپ ہمیں لے کر وشمن کے مقالبے میں آئیں۔ ہم جنگ میں صبر کرنے

"سِيُسرُوُا وَأَبُشِسرُوُا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِي إِحُدى الطَّائِفَتَيُنِ، وَاللَّهِ! كَأَيِّى أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوُمِ."۞

[''روانہ ہوجاؤ اور بشارت سنو! بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو میں سے ایک گروہ کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ! بلا شبہ گویا کہ ایسے ہے، کہ میں ان لوگوں کی (لاشوں کے ) گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔'']

آپ کی بات سننے اور اس پڑمل پیرا ہونے کا۔

البداية والنهاية ٥/٠٧ حافظ ابن كثير لكصة بين: "الى طرح ابن اسحاق برانشد نے ذكر كيا ہاور متعدد و بوء عالى كشوابد بين ـ " (المسرجع السابق ٥/٠٧ ـ ٧١). و اكثر اكرم ضياء العمرى نے اس كى [ سندكوچ] كها ہے ـ (طاحظه بو: هامش السيرة النبوية الصحيحة ٥٩/٢).

﴿فَلَهَّا أَسُلَهَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ﴾

[ پین جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور انہوں نے اسے بیشانی کے ایک جانب گرایا]

ا: ﴿فَلَتَّا أَسُلَمَا﴾:

اس کی تفسیر میں ذکر کردہ اقوال میں سے حیار درج ذیل ہیں:

: دونوں باپ بیٹا تھم الہی کی تعمیل کے لیے مطیع اور فر ماں بردار ہو گئے۔ 🛚

r: ابراہیم مَالِیٰلاً نے بیٹے کواور بیٹے نے اپنی جان اللّٰد تعالیٰ کے حضور پیش کردی۔ 🏵

۳: اس کو (مَسَلَّهاً) پڑھا گیا ہےاوراس کامعنٰی یہ ہے، کہانہوں نے اپنا معاملہ الله تعالیٰ کے سپر دکر دیا۔ €

ہ: ۔ دونوں نے کلمہ ُشہادت پڑھا اور ذکرِ الٰہی کیا۔ باپ نے بیٹے کو ذیج کرنے کی خاطراور بیٹے نے موت کی آغوش میں جانے کی تیاری میں۔ ۞

ب: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ﴾

اس کی تفسیر میں درج ذیل دواقوال بیان کئے گئے ہیں:

- المانظة بو: الكشاف ٣٤٨/٣؛ وتفسيسر البغوي ٢٨/٦؛ وزاد المسيسر ٧٥/٧؛ وتفسيسر المغرطبي ٥ ١/٩٧؛ وتفسير ابن كثير المقرطبي ٥ ١/٩٧؛ وتفسير ابن كثير ١٦/٤؛ وتفسير أبي السعود ٧/٠٠٠.
- الاخطه بوزال كشاف ٣٤٨/٣؛ وتنفسير أبي السعود ٧/٠٠٠ يرتول حفرت قاده براشيه على معقول جـ ( الماخطه بوزنفسير البغوي ٢٨/٦؛ وتفسير الخازك ٢٨/٦).
- الما حظه ہو: زاد السمسیر ۷۰/۷؛ و تفسیر القرطبی ۹۷/۱۰ یو حفرات صحابہ علی، این مسعود اور این عباس نگائیہ کی قرات ہے۔
  - الاخطه مو: تفسير ابن كثير ١٦/٤.

حرف الرائيم مليله كاقر بان كاقعه كالمراف كالقد كالمحالية كالمرافع المرافع كالمحالية كالمرافع المرافع كالمحالية كالمرافع كالمحالية كالمرافع كالمحالية كالمرافع كالمحالية كالمرافع كالم كالمرافع كالمرافع كالمرافع كالمرافع كالمرافع كالمرافع كالمرافع

ا: پیشانی کی ایک جانب پر گرایا۔ بیٹے کواس طرح گرایا، جیسے جانور کو ذیح کرتے وقت کروٹ پر گرایا جاتا ہے۔ •

 ۲: پیشانی کے بل گرایا، تا کہ چبرہ سامنے آنے پر پیار اور شفقت کے جذبات کا حکم النی پر غالب آنے کا امکان باقی نہ رہے۔ ●

اما احد نے حضرت ابن عباس و اللہ اسے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب ابراہیم (عَالِیٰہ) کو مناسک (حج) کا حکم دیا گیا، تو شیطان نے سعی کی جگہ میں ان کے سامنے آ کر ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم (عَالِیٰہ)

اس پر سبقت لے گئے۔ پھر جریل (عَالِیٰہ) انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے، تو شیطان (پھر) ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے اسے سات کنگریاں ماریں اور وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطی پر ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے اسے سات کنگریاں ماریں اور اسی مقام پر انہوں نے اسے سات انہوں نے اسے سات کنگریاں ماریں اور اسی مقام پر انہوں نے اسے اسے آیا، تو اسے علی عَلَیْ کو) پیشانی کی ایک جانب پر گرادیا۔ (اس وقت) اساعیل عَالِیٰہ نے سفید قیص پہن رکھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا: ''ا ہے اسے علی عَالِیٰہ نے سفید قیص پہن رکھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا: ''ا ہے میری اس میرے کفنانے کے لیے میری اس میرے ابا (جان)! آپ کے پاس میرے کفنانے کے لیے میری اس قیص کے سوااور کوئی کیڑ انہیں۔ آپ اسے اتار لیجئے، تا کہ آپ جھے اس میں کفناسیسے،''

وہ قیص اتارنے کی خاطر تیار ہوئے، تو انہیں پیھیے سے آواز دی گئی: ''اے ابراہیم (مَالِیٰلا)! یقیناً تم نے خواب کو پچ کر دکھایا ہے۔''

المعرف الكشاف ٣٤٨/٣؛ وزاد المسير ٧٦/٧؛ وتفسير البيضاوي ٢٩٩/٢؛ وتفسير
 أبي السعود ٧٠١/٧.

المنظمة: تفسير البيضاوي ٢٩٨/٢؛ وتفسير أبي السعود ٢٠١/٧.

ابراہیم (مَالِیلاً) نے مڑ کر دیکھا، تو (وہاں) ایک سفید رنگ کاسینگوں اور موٹی آئکھ والامینڈ ھاتھا۔''

ا بن عباس طائنہا نے فرمایا '' بے شک ہم نے خود کو اس فتم کے مینڈھے خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔'' 🏚

# درس ۱۲: حکم الهی کی بلاتر و تعمیل:

الله والحام الهبير كا بلا چون و جرا اور كسى قتم كے تر ة و كے بغير تعميل كرتے ميں ۔ارشادِ رباني ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُواۤ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ بيئنهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وإلا شبه جب ايمان والول كوالله تعالى اوران كرسول طَنْفَيَنِيْ كَلَّم فَ لِلاَياجائِ ، تاكه وه ان كورميان فيصله كرين، توان كى اس كسوابات نهيل موتى ، كه وه كهتم بين: "مم نے منا اور ہم نے اطاعت كى۔" اور يهي لوگ فلاح يانے والے بين ]۔

حصرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ﷺ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حکم الہی کی تقمیل کا بہترین نمونہ پیش کیا۔

## درس ۱۷: عهد و پیان کی پابندی:

عقل اور ایمان والے اپنے عہد و پیان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات میں سے تین درج ذیل ہیں:

- - عسورة النور/الآية ١٥.

حري (تعربت ابرائيم بليله كاقربان كاقعه على المحربية المعربية المع

ا: ﴿إِنَّمَا يَتَنَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَالَ ﴾ •
 يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ •

ن فیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں ، وہ جواللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے ۔ ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے ۔۔

ب: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَانٰتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُوْنَ﴾ ٥

[اءر جولوگ اپنی امانتوں اور اینے عہد وپیان کا خیال رکھتے ہیں ]۔

ج: ﴿وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عُهَدُوا وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ •

[عہد کرنے پر وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے، تنگ دسی، تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے اور یہی لوگ متی ہیں ]۔

حضرت اساعیل عَالِمُنا نے حکم الٰہی کی تعمیل میں ذرج ہونے پرصبر کرنے کے اپنے وعدے کی خوب پاس داری کی۔اللّٰہ کریم کوان کی بیہ بات اس قدر پبند آئی ، کہ قر آن سے بریاں سے تاریخ

کریم میں اس کی تعریف فرمائی۔ارشادِ ربانی ہے:

﴿ وَ اذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِسْمُعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ • رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ •

[اور کتاب میں اساعیل \_ عَالِیلاً \_ کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے آ۔

١٩ سورة الرعد / الآيتين ١٩ ٢٠ ٢٠.

سورة المؤمنون / الآية ٨، وسورة المعارج / الآية ٣٢.

<sup>•</sup> سورة البقرة / جزء من الآية ١٧٧.

<sup>•</sup> سورة مريم / الآية ٤٥.

حري المراجع مالياها كا قرباني كاقعه كالمرابي كاقعه كالمرابي كاقعه كالمرابي كاقعه كالمرابي كالم كالمرابي كالمرابي كالمرابي كالمرابي كالمرابي كالمرابي كالمراب

اے اللہ کریم! ہمیں بھی وعدے کی پاسداری کرنے والے بانصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا حی یا قیوم.

(ح)

﴿ وَنَا كَيْنَاكُمُ أَنْ يَّا إِبْرِهِيْمُ. قَلْ صَلَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾ [اور ہم نے اے آ واز دی ، کہ اَے ابراہیم! مالیا الله واقعی تم نے خواب چے کردکھایا] چے کردکھایا] سیر:

ایک سوال:

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم مَالِیلاً کے بیٹے کو ذیج کئے بغیریہ کیسے فر مایا، کہ: ''واقعی تم نے خواب سچ کر دکھایا''اس کا سچ کر دکھانا، تو بیٹے کے ذیج کرنے پر ہوتا۔ حواریہ:

اس حکم کی تقمیل کی خاطر ، جو کچھ ابراہیم عَالِنلا کے بس میں تھا ، انہوں نے وہ کردیا۔اسی بارے میں دومفسرین کے اقوال ملاحظہ فر مایئے :

ا: علامه قرطبی لکھتے ہیں:

''ہم نے تجھے جس بات کی تلقین کی تھی ، وہ تم نے کردی ، جو تمہارے بس میں تھا ، وہ کر دیا اور جس ہے ہم نے رو کا تھا ،تم اس ہے رک گئے ۔'' •

۲: شیخ سعدی تحریر کرتے ہیں:

' ' تنہیں جس چیز کا حکم دیا گیا، وہ تم نے کردی ، کیونکہ تم نے اپنے نفس کو اس [کام] کے کرنے کے لیے تیار کرلیا اور اس کے لیے ہر سبب اختیار کیا۔ حلق بر چھری چلانے کے سوالچھ باقی نہ رہا۔' • ●

تفسير القرطبي ٥١/١٥؛ نيز ملا خطه ١٠و: فتح الرحمٰن ص ٥١٦.

<sup>🛭</sup> تفسير السعدي ص ٨٣٠.



# درس ۱۸: حکم الہی کی تعمیل کے لیے نتیج کا حصول شرط نہیں:

بندے کی جانب سے احکام الہیہ کی تعمیل کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے:

انسانی نفس کا حکم کی بجا آوری کے لیے کلی طور پر آمادہ اورمستعد ہونا۔

r: تھم پڑ مل کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا۔

ان دو باتوں کی بنا پر بندہ حکم الہی کی تعمیل کرنے والا قرار پاتا ہے۔ان کے بعد مطلوبہ نتائے کے حصول کا نہ تو وہ مکلّف ہے اور نہ ہی اس سے اس بارے میں باز پُرس ہوگ ۔ ابرا ہیم مَالیٰلہ حکم الٰہی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہوئے ، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کی غرض سے پچھاڑ دیا۔ وہ حکم الٰہی سے ذبح نہ ہوئے ، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے فرمایا: ''اے ابرا ہیم (مَالیٰلہ) تم نے واقعی اپنے خواب کو پچ کر دکھایا ہے۔''

اس حقیقت کی تا بئیر میں قر آن وسنت کے متعدد دلائل وشوائد میں سے تین درج ذیل ہیں :

ا: ارشادٍرباني:

﴿لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَاۤ وَٰهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ ﴾ •

[الله تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت ہر گزنہیں پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، کیکن انہیں تمہاری طرف سے تقو کی پہنچے گا]۔

ب: ارشادِربانی:

﴿ وَ مَنْ يَّخُرُ جُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ

سورة الحج / جزء من الآية ٣٧.

الْمُوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُكُا عَلَى اللّهِ وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ • [اور جوكوئى اپن گھر سے الله تعالى اور ان كے رسول ﷺ كى طرف ججرت كرتے ہوئے ذكاتا ہے، پھراس كوموت آ جاتى ہے، تو بے شك اس كا اجر الله تعالى كے ذمے ثابت ہوجاتا ہے اور الله تعالى ہميشہ سے بخشنے والے نہايت مہر بان بيں ]۔

ج: امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضائیئہ سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک رسول الله طفی مین نے غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ (طیبہ) کے قریب آنے پر فرمایا:

"إِنَّ بِالْـمَـدِيْنَةِ أَقُوَامًا مَا سِرْتُهُ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعُتُهُ وَادِيًا إِلَّا كَانُوُا مَعَكُهُ."

[''بے شک مدینہ [طیبہ] میں کچھلوگ (ایسے) ہیں، کہ جہاں بھی تم گئے اور جس وادی کوبھی تم نے طے کیا، تو وہ تمہارے ساتھ تھے'']۔

انہوں نے عرض کیا:

"يَارَسُولَ اللَّهِ! وَهُمُ بِالْمَدِينَةِ؟"

''یارسول الله طنطَقَاتَهَ ! اور وه مدینه (طیبه ) میں (رہتے ہوئے)؟''

آ تخضرت منطقطية نے فر مايا:

"وَهُمُ بِالْمَدِيْنَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ." ٢

[''اگرچہ وہ مدینہ (طیبہ) میں (ہی) ہیں، (کیونکہ) انہیں (کسی) عذر نے (تمہارے ساتھ شریکِ سفر ہونے سے ) روکا ہے'']۔

النسآء / جزء من الآية ١٠٠٠.

۵ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب، ٤٤٢٧، ١٢٦/٨.



صحیح مسلم میں حضرت جابر خالفیہ کی روایت میں ہے:

"إِلَّا شَرِكُوْكُمُ فِي الْأَجُرِ. "0

''[مگروہ نواب میں تمہارے ساتھ شریک ہوئے'']۔

امام نو وی نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ مَنْ حَبَسَهُ عنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ]

[ال شخص کے متعلق باب جسے جہاد سے بیاری یا کوئی اور عذر روکے ]۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: 'اس (حدیث) میں بیر ابات) ہے، کہ اگر عمل کرنے میں

کوئی عذر حائل ہو، تو بندہ اپنی نیت ہی ہے عمل کرنے والے کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔'' ﴿ ﴾ ﴿ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،

[ بے شک ہم اس طرح محسنین کو جزادیتے ہیں ]

تفسير:

12 12 SUPILITIES 121

احمان سے مراد سیسجیدا کہ امام ابن کیم نے قریر کیا ہے سیہ: "فِعْلُ الْـمَـاْمُـوْرِ بِهِ سَوَاءً کَانَ إِحْسَانًا إِلَى النَّاسِ أَوْ إِلَى

نَفْسِهِ . "٥

التمیل حکم کرنا،اس کا تعلق لوگوں سے ہو یا (خود ) اپنی ذات سے ]۔ [میل حکم کرنا،اس کا تعلق لوگوں سے ہو یا (خود ) اپنی ذات سے ]۔

ب: علامة قرطبی لکھتے ہیں:

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحديث ١٥١٨ (١٩١١)، ١٥١٨/٣.

<sup>2</sup> المرجع السابق ١٥١٨/٣.

<sup>🚯</sup> فتح الباري ٦/٧٦.

<sup>4</sup> التفسير القيم ص ٢٥٨.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رَصَّ اِبِهِ اِبِهِ مِالِيهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَعْلَ ''ہم انہیں دنیا وآخرت میں نختیوں سے نجات کی صورت میں بدلہ دیتے

ين - ٥٠٠

### درس ۱۹: احسان کی وجہ سے مصائب سے خلاصی:

الله تعالی اپنے احکام پرعمل کرنے والے بندوں کی مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کو دور کردیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں یہی حقیقت بیان کی گئ ہے۔اس بارے میں قاضی ابوسعود لکھتے ہیں:

"تَعْلِيْلٌ لِتَفْرِيْجِ تِلْكَ الْكُرْبَةِ عَنْهُمَا بِإِحْسَانِهِمَا . "٣

[ان دونوں کے اُس مصیبت سے خلاصی پانے کی وجہ بیان کی گئی ہے، کہ وہ ان دونوں کی حکم الٰہی کی بجا آ وری تھی ]۔

یہ بات ابراہیم اور اساعیل ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سنّت ِ الہیہ یہی ہے، کہ وہ محسنین کواسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ حافظ ابن کشر کھھ میں ۔

<sup>🛈</sup> تفسير القرطبي د ١٠٦/١.

۲۱۰/۷ تفسير أبي السعود ۲۱۰/۷.

<sup>🛭</sup> سورة الطلاق / الآيتين ٣٠٢.

۵ تفسیر ابن کثیر ۱۸/٤.

حري و ايرايم مايه كاقرباني كاقعه كي حريف المايم مايه كاقعه كي المحتال كاقعه كي المحتال كالقعم الماية كالمحتال كالقعم كالمحتال كالقعم كالمحتال كالم كالمحتال كالمحتال كالمحتال كالمحتال كالمحتال كالمحتال كالمحتال

ایعنی اسی طرح ہم اپنے اطاعت گزاروں کی تنگیوں اور تختیوں کو دور کردیتے ہیں اور ان کے معاملات میں ان کے لیے چھٹکارے اور نبات کی صورت بنا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے (اس) ارشاد گرامی میں ہے:

ترجمہ: اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ۴ اختیار کرے گا، تو وہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے، جہاں سے وہ گان نہ کرتا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، تو وہ اس کے لیے کافی بیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک انداز ہ مقرر کررکھا ہے۔]
تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک انداز ہ مقرر کررکھا ہے۔]

﴿ إِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ ﴾ [-بشك يهي تويقينًا كملي موئي آزمائش ہے]

فسير:

اس آ زمائش کی تختی ، وشواری اور شدّت متعدد با توں سے نمایاں ہوتی ہے۔ان میں سے چھودرج ذیل ہیں:

ا: حضرت ابراہیم مَاٰلِیٰظَ اعزہ و ا قارب اور وطن سے دور تھے۔ ایسے حالات میں بیٹے کی اہمیت وضرورت عام حالات سے زیادہ ہوتی ہے۔

ام مطبری کی رائے میں (المتقین) کی بہترین تغییر ہے، [اللہ تعالیٰ کا تقوی افتیار کرتے ہوئے ممنوعہ چیزوں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بیخنے والے اور ان کے احکامات پرعمل کرکے ان کی اطاعت کرنے والے لوگ]. (ملاحظہ ہو: تہ فسیر الطبری ۲۸۳۳/۱۳)؛ اور امام نووی کے نزدیک [تقویٰ اللہ تعالیٰ کے امرونہی کی پابندی کرنا ہے۔ (ملاحظہ ہو: تہ حریر ألفاظ التنبیه ص ۲۲۳)؛ نیز ملاحظہ ہو: تقویٰ اہمیت، برکات، اساب صفحات ۲۵۔۲۸ .



الله تعالى نے به لختِ جگر بڑھا ہے میں عطا فرمایا تھا اور بوڑھے والدین ہی اس عمر میں ملنے والے فرزند کے ساتھ تعلق کو بچھتے ہیں۔

س: حضرت اساعیل مَالِیلا ان کے فرزندِاوّل تھے اور اولا دوالے پہلوٹھی کے بچوں کی محبت کی دلوں پر گرفت سے خوب آگاہ ہیں۔

۳: ذبح کا حکم ملنے کے موقع پریہ حضرت ابراہیم مَلاِیناً کے اکلوتے صاحبز ادے تھے اور بوڑھے والدین کے اکلوتے فرزند سے تعلق کورب ذوالجلال ہی بہتر جانتے ہیں۔

۵: اس راحتِ جان اور لخت جگر کو ذ نج کرنے کا حکم اس وقت ملا، جب وہ کا م کا ج
 میں باپ کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔

۲: اس نورِنظر میں دیگر اوصاف کے ساتھ ایک وصف بی تھا، کہ وہ [بہت بردبار]
 تھے اور ایسے بیٹے کی حیثیت بوڑھے والدین کے لیے عام بیٹوں سے گئ گنا

زیادہ ہوتی ہے۔ ٥

# درس ٢٠: بندول كي آ ز مائش كاستت الهبيه جونا:

جوہزت ابراہیم اور حضرت اساعیل ﷺ ہی آ زمائش میں مبتلانہیں کئے گئے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ، کہ وہ بندوں کومختلف قتم کے مصائب میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتے رہتے ہیں۔اس بارے میں قرآن کریم میں بیان کردہ دلائل میں سے تین درج ذیل ہیں :

ا: ارشادِربانی:

﴿ وَلَنَّبُلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

ان باتول کی قدر تفصیل (سوائے نمبر ۵ کے ) راقم السطور کی کتاب [حضرت ابراہیم مَالیناً بحیثیت والد استحات ۹۹۔ ۲۰۹ میں ملاحظ فرمائے۔

الله المراقع ملياها كاقربان كاقعه كالمراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم

وَ الْاَنْفُسِ وَ الشَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصَّبرِيْنَ ﴾ ٥

[اورہم تمہیں خوف، بھوک اور ، مالوں ، جانوں اور سیلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آ زما کیں گے اور صبر کرنے والوں کوخوش خبری دے دیجئے ]۔

ب: ارشادٍرباني:

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾

[یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آ ز مائش ضرور کی جائے گی ]۔ ج: ارشاد ریانی:

﴿ الَّمَّ. اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوْا أَنْ يَّقُولُوْا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ ﴾ • صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْلَايِئِينَ ﴾ • صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكُذِبِيْنَ ﴾ •

[ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، کہ انہیں، ان کے صرف اتنا کہہ دینے ہے، کہ ہم ایمان لائے، چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آ زمائش میں نہیں ڈالے جائیں گا۔ کے، حالانکہ بلاشبہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آ زمائش میں ڈالا تھا۔ سواللہ تعالی ہر صورت میں سے کہنے والے لوگوں کو جان لیس گے اور ہم صورت میں جھوٹ کہنے والوں کو (بھی) جان لیں گے آ۔

سورة البقرة / الآية ٥٥١.

<sup>2</sup> سورة آل عمران / جزء من الآية ١٨٦.

<sup>3</sup> سورة العنكيوت / الآيات ١-٣.



# درس ۲۱: آزمائش کا بندوں کے مقام ومرتبہ کے مطابق ہونا:

عظیم القدر خلیل الرحمٰن اور اساعیل علیہ کی آ زمائش کس قدر شدید تھی! اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آ زمائش ان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ عالی مرتبت حضرات کی آ زمائش بہت دشوار اور کھن ہوتی ہے۔

اسی بارے میں حضراتِ ائمُہ احمد،عبد بن حمید، تر مذی اور ابن ملحبہ نے حضرت سعد خلینئز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

#### " میں نے عرض کیا:

"يَا رُسُول اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟

"يارسول الله - طَيْعَ عَلَيْهُ - الوگول ميں ہے شديدترين آ زمائش كن كى ہوتى ہے؟"

#### آنخضرت طِنْفَوْلَمْ نِهِ فَرْمَا مِا:

"الْأَنْبِيَآءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ، يُبُتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلَابَةً، يُبُتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلَابَةً، زِيْلَهَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةً ، خُفِّفَ عَنُهُ. وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمُشِي عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ، لَيُسَ عَلَيُهِ خَطَيْئَةً. "٥٠ خَطَيْئَةً. "٥٠

<sup>●</sup> المسند، رقم الحديث ١٤٨١، ٣/٨٧؛ والمنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم الحديث ٢٦/١،١٤٦ و جامع الترمذي، أبواب الزهد، باب في الصبر على البلاء، رقم الحديث ٩٠٥، ٢٦/٦ - ٢٦٤ وسنن ابن ماحه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم الحديث ٢٣٠٤، ١١،٤٥٩ وسنن ابن ماحة كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم الحديث ٢٣٠٤، ١١،٤٥٩ وصني ابام ترذى اور في البانى نے اے [حن مجح] قرار دیا ہے۔ ( الماحظ مهو: جامع الترمذي ٢٧/٧) وصحيح سنن الترمذي ٢٨٦/٢).

#### www.KitaboSunnat.com

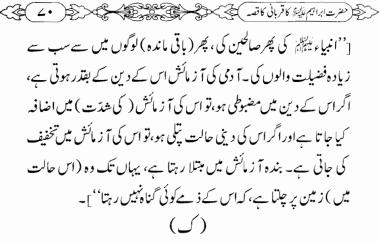

﴿ وَ فَلَيْنَالُهُ بِنِبُحِ عَظِيْمٍ ﴾ [اورجم نے اس کے فدیے میں بہت بڑا ذیجہ دیا]

تفسير:

ا: ﴿وَفَلَيْنَاهُ ﴾:

جیسا کہ ظاہر ہے، کہ بیاللہ تعالیٰ کی ابراہیم مَلَیْلاً سے گفتگو کا ایک حصہ ہے اور مرادیہ ہے: کہ ہم نے تمہارے بیٹے کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا ہے۔ • بیار دیا ہیں اللہ تعالیٰ کے بیار اہم نے اساعیل شیالاً کی طرف سے فدید دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فدید کا تھم دینے کی بنا پراس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ • بیار براس کی نسبت اس کے خود کے بیار براس کی نسبت اس کی خود کی بیار براس کی نسبت اس کے بیار براس کی نسبت براست کی نسبت براس کی نسبت برا

ح:﴿بِنِبْحِ ﴾: ذال كى زير كے ساتھ [فِ عُلَّ] كے وزن پر ہے اور يہ کثرت ہے مفعول كے معنیٰ ميں آتا ہے۔ يہاں بھی [ذِبح] [مَنُ بُوُحٌ] كے معنی ميں آيا ہے، يعنی ذيجہ۔ €

<sup>🛈</sup> ملاحظه مو: تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٥٥/.

الما على المرجع السابق ٢٣/٢٥١.

المرجع السابق ٣٦/٢٥ ١؛ نيز المعاطه ١٠٧/١٥.

(دور تاراتیم میله کاربانی کاقعه کی دور تاراتیم میله کاربانی کاقعه کاربانی کاقعه کاربانی کاقعه کاربانی کاربان

د: ﴿عَظِيْهِ ﴾: اس ذبیحہ کو اعظیم ] کہنے کے اسباب میں سے تین درج ذیل ہیں: اس کی شان وعظمت کی بنا پر، کیونکہ اس کے ساتھ ایک رسول کے ایسے بیٹے کا

فدیددیا گیا، جوبعد میں منصبِ رسالت پر فائز ہونے والے تھے۔ ﷺ و

r: الله تعالى كے ہاں اس كى قبوليت كى بنا ير \_ @

m: اس کی بڑی جہامت کی وجہ ہے۔ 🗨

# درس٢٢: حسب مشيت تخليق براللد تعالى كي قدرت كامله:

اللہ تعالیٰ جو حیا ہیں، جب حیا ہیں، جیسے حیا ہیں تخلیق فر ماتے ہیں۔کسی چیز کے پیدا کرنے میں وہ قطعی طور پراسباب کے مختاج نہیں۔اللّٰہ کریم نے خودا پنے متعلق فر مایا۔

﴿يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ ٥

[الله تعالی جو جاہتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ یقینا الله تعالی ہر چیز پرخوب قدرت رکھتے ہیں ]۔

کسی چیز کی تخلیق کا ایک مدت میں کممل کرنا، یا [کُنْ] کہنے سے فوراً وجود میں لانا ان کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے، ان کی طرف سے تو [کُنْ] کہنا ہی بہت کافی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے چارآیات درج ذیل ہیں:

- الما حظه بو: تفسير التحرير والتنوير ٣٣/٢٥؛ نيز الما حظه بو: تفسير القرطبي ١٠٧/١٠؛
   وتفسير البيضاوي ٢٠٠٠/٢؛ وتفسير أبي السعود ٢٠١/٧.
  - التفسير الكبير ٢٦/١٥٨؛ ثيروكيك: تفسير القرطبي ١٠٧/١٠؛ وفتح القدير ١٨٧/٤.
- التفسير الكبير ٢٦/٢٦؛ نيزوكيك: تفسير البيضاوي ٣٠٠٠/٢ وتفسير أبي السعود ٧١٠٠/٢ وفتح القدير ٥٧٨/٤.
  - ◘ سورة النور / جزء من الآية ٥٤.

ا: ﴿إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ اَرَدُنْهُ أَنْ نَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنَ ﴾ • [ بم جب كسى چيز كااراده كرتے ہيں، تواسے صرف بير كہتے ہيں: ''بوجا''، پس وه چيز بوجاتی ہے]

ب: ﴿إِنَّهَا آمُرُكُاۤ إِذَٰ آ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٥ [جب وه كى چيز كااراده كرتے ہيں، تو ان كاحكم اس كے سوانہيں ہوتا، كه

وہ اسے کہتے ہیں:''بهوجا''،تو وہ بهوجاتی ہے]۔

ج: ﴿بَدِيْعُ السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

آ سانوں اور زمین کے (بغیر نمونہ دیکھے) پیدا کرنے والے ہیں اور جب وہ کی چیز (کووجود میں لانے) کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اسے بس یہی کہتے ہیں:''ہوجا'' تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔]

د: ﴿قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِنَى وَلَدُّ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَنْ لِكُو اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَا عُولَ لَهُ كُنْ فَلِكِ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضْى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ • فَيَكُونُ ﴾ •

[انہوں (مریم) نے کہا: ''اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوسکتا ہے، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟'' فرمایا:''اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اسے صرف [کُنْ] کہتے ہیں اور وہ ہوجاتی ہے'']۔

<sup>•</sup> سورة النحل / الآية . ٤.

<sup>🛭</sup> سورة ينس ٧ / ٨٢.

<sup>🛭</sup> سورة البقرة / الآية ١١٧.

<sup>🗗</sup> سورة أل عمران / الآية ٤٧.

حرفر تداراتيم ملياها كاقر باني كاقعه كالمرابع ملياها كاقر باني كاقعه

جس چیز کو وہ وجود میں لانا چاہیں، بلک جھکتے وجود میں آ جاتی ہے، وہ خود

فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴾ •

[اور ہماراتکم صرف ایک دفعہ ہی آ گُھ کے جھیکنے کی طرح ہوتا ہے ]۔

جب ابراہیم عَالِیٰلا اپنے بیٹے کو ذخ کرنے کی خاطر تیار ہوئے ، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے بغیر عام معمول سے ہٹ کرسینگوں اور موٹی آئکھ والا سفید رنگ کا ایک مینڈ ھامہیا فرمادیا اور ایسے کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان اور سہل ہے۔ ©

(U)

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَى إِبْرُهِيْمَ. كَلْالِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ نَجْزَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

[اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم احسان کرنے والوں کواسی طرح بدلہ دیتے ہیں ]

تفسير:

ا: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ﴾:

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

"أَيْ عَـلْى إِبْرَاهِيْمَ عَـلَيْهِ السَّلامُ: ثَنَاءً جَمِيْلاً فِي الْأُمَمِ بَعْدَهُ، فَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا تُصَلِّي عَلَيْهِ وَتُحِبَّهُ. "۞ ["بعنى بعد مين آنة والى امتول مين ان كاذ كر خير باقى ركها، برامت

₫ سورة القمر / الآية ٠٥.

🛭 اس کے متعلق تفصیل اس کتاب کے صفحات ۵۹ ۵۹ میں دیکھئے۔

قسير القرطبي ٥١٢/١٠؛ نيز الماظه ١٤: تفسير البغوي ١٩٠/٦؛ وتفسير الخازن ٩٠/٦.

ان پر درود جیجتی ہے۔اوران سے محبت کرتی ہے' ]۔

شيخ ابن عاشور لکھتے ہیں:

"وَتَرَكْنَا لَهُ ثَنَآءً، وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ. "٥

[اورہم نے ان کی تعریف کو باقی رکھا اور ہم نے ان پر انعام کیا]۔

ڈ اکٹر محمد لقمان سلفی تحریر کرتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ ہم نے ابراہیم عَالِیٰلُا کے بعد آنے والی قوموں میں ان کا ذکرِ خیر باقی رکھا، یہودی، نصرانی اور مسلمان سب ہی ان کا نام عزت واحترام سے لیتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا ئیں کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا ذکر جمیل قوموں میں باقی رے گا۔''

ب: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِبْرُهِ يُحَدِّ : [ابراتيم عَالِيلًا برسلام مو]

لفسير:

اس کی تفسیر میں ذکر کردہ اقوال میں سے تین درج ذیل ہیں:

ا: یالله تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم مَالیناً پرسلام ہے۔ 🏵

r: ان کے لیے آفات سے سلامتی ہے۔ 👁

۳: اس کاتعلق سابقہ جملہ ہے ہے اور مقصود یہ ہے، کہ ہم نے آئندہ نسلوں میں ان کے لیے یہ جملہ [سکلام علی إِبْوَاهِیْ مَد] باقی رکھا اور مرادیہ ہے، کہ آئندہ آنے والے لوگ نسل درنسل ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ۔

<sup>🚯</sup> تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٢٣.

عسير الرحمن لبياك القرآك ص ١٢٦٣.

<sup>♦</sup> الماحظ ١٩٦٦ وتفسير القرطبي ١١٢/١٥؛ وتفسير البيضاوي ٢٩٦/٢ وتفسير التحرير والتنوير المراغي ٢٩٦/٢٣.

الماحظه مو: تفسير القرطبي ١١٢/١٥.

حرف الراقيم مالياله كافر باني كاقعه كافر باني كافر كافر باني كافر كاف

رحمت اور سلامتی کی دعا کیس کرتے رہیں گے۔ 🏻

ج: ﴿ كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴾:

[ ہم ای طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں ]

. نفسیر:

﴿كَنْلِكَ﴾:

اس سے آئندہ آنے والے لوگوں میں ذکرِ خیر باقی رکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ گذشتہ آیت کریمہ [إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ] كے مشار الیہ اللہ ایک نئ بات ہے، كيونكہ وہاں ابراہیم اور اساعیل ﷺ سے ختی اور شدّت دور كرنے كی طرف اشارہ تھا۔ ﴿

﴿الْمُحْسِنِينَ﴾:

اس سے مرادحکم البی کے لیے مطیع اور فرماں بردارلوگ ہیں۔ 🌣

درس۲۳: الله تعالی کے فرماں برداروں کے لیے قبولیتِ عامہ:

آ کندہ نسلوں میں حضرت ابراہیم مَالِیلا کے ذکرِ خیر کے باقی رہنے کی علّت اور سبب حکمِ الٰہی کے لیےان کی طاعت گزاری ہے۔ ©

اس طرح قبولیت ِعامه پانا صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ سنت ِ الہیہ

الما الم الم الميضاوي ٢/٦٩٧؛ وتفسير أبي السعود ١٩٦/٧؛ وفتح القدير ١٩/٤٥.

۵ (مثار إليه): جس كى طرف اثاره كيا جائے۔

السعود ۲۰۲/۷.

۵۷۷/٤ ملاحظه مو: فتح القدير ٤/٧٧٥

۵ ملائظه بو: تفسير أبي السعود ۲/۲۰۲۷ و فتح القدير ٤/٠٠٥.

حرف ابرائيم مايلها كاقر باني كاقعه كالمرائي كالقرباني كاقعه

ہے، کہ وہ اپنے فرماں بردار بندوں کے لیے عقیدت، محبت اور احترام کی فضا پیدا کردیتے ہیں۔اس بارے میں متعدد دلائل میں سے دودرج ذیل ہیں:

ا: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَبِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴾ •

[ بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے، رحمٰن ضروران کے لیے (لوگوں کے دلوں میں ) محبت پیدا کردیں گے ]۔ ب امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ نمی کریم مطابق نے فرمایا

"إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا نَادَى جِبُرِيلَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبَّهُ." فَيُحِبُّهُ جِبُرِيْلُ، فَيُنَادِيُ جِبُرِيْلُ فِي أَهُلِ السَّمَاءِ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَكْنَا، فَأَحِبُّهُ هُ."

فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. ٣٠

[جب الله تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو جبریل مَالِنظ کو آواز دیتے ہیں: '' بےشک الله تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔''

سو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں: ''بے شک اللہ تعالی فلاں شخص سے محبت فرماتے ہیں، سوتم بھی اس سے محبت کرو۔''

<sup>🛈</sup> سورة مريم / الآية ٩٦.

 <sup>◘</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب المِقَةِ من الله تعالى، رقم الحديث
 ٢٠٢٠، ٢٠١٠؛ وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم الحديث ١٥٧ ــ (٢٦٣٧)، ١٨٤٤ وصحيح البخاري كياس ــ

حرف ايراتيم مايط كاقرباني كاقعه كالمحرباني كاقعه كالمحرباني كاقعه كالمحرباني كاقعه كالمحرباني كالمقدم

تو آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے

قبولیت (اور پذیرائی) رکھ دی جاتی ہے۔']

امام نووی نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابٌ إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ] ٥

[ (اس بارے میں ) باب، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے

ہیں، تو اسے اپنے بندوں کے لیے محبوب بنا دیتے ہیں ]۔

(م)

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾

[بلاشبہوہ ہمارےمومن بندوں میں سے تھا]

تفسير:

ا: ﴿عِبَادِنَا﴾:

[ہمارے بندوں]

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

"أَيْ مِنَ الَّذِيْنَ أَعْطُوْا الْعَبُوْدِيَّةَ حَقَّهَا حَتَّى اسْتَحَقُّوْا

الْإِضَافَةَ إِلَى اللَّهَ تَعَالَى. "٤

[''لینی وہ عبودیت کاحق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف انتساب کا شرف

یانے والوں سے ہو گئے'']۔

ب: ﴿الْمُؤْمِنِيْنَ﴾:

قاضی ابوسعو داس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

<sup>•</sup> صحيح مسلم ٢٠٣٠/٤.

تفسير القرطبي ٥ ١ / ٢ ١ ١ .

### حرف الرائم ملياله كاقربال كاقعه المحركة المحر

"اَلرَّ اسِخِیْنَ فِیْ الْإِیَمَانِ عَلٰی وَجْهِ الْإِیْقَانِ وَالْاِطْمِئْنَانِ. "٥ [یقین واطمینان کے اعتبار سے راتخ ایمان والوں میں سے ]۔

### درس٢٣: ايمانِ راسخ كاثمره احكامِ الهميه كتعميل مونا:

ایمانِ راسخ کے سرچشمہ سے احکامِ الہیدی بجا آوری پھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عَلَیْلاً کے (محسنین) [احکام الہید کے لیے مطبع و فر ماں بردارلوگوں] میں سے ہونے کے بعد: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ [بلاشبوہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے ایمان دار بندوں میں سے تھا] فر ماکر یہ حقیقت واضح فر مائی، کہ ان کی بے مثال طاعت گزاری کے پسِ پشت ان کا یقین واطمینان کے اعتبار سے راسخ ایمان تھا۔ علامہ شوکانی تحریر کرتے ہیں:

"هٰذَا بِيَانٌ بِكَوْنِهِ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، وَتَعْلِيْلٌ لَهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا مُوْمِنًا مُخْلِصًا لَهُ. "

[''بیان کے محسنین سے ہونے اور اس کی علّت کا بیان ہے، کہ بے شک وہ اللّٰد تعالٰی کے مخلص ایمان دار بندے تھے ۞'']۔

ایمان کی پختگی اوامر الہید کی بجا آوری کو آسان اور سہل کردیتی ہے، جبکہ ایمان کی کمزوری سے احکامِ الہید پرعمل پیرا ہونا بہت بھاری اور بوجھل ہوجاتا ہے۔اے رب ذوالجلال! اپنی رحمت سے ہم ناکاروں کو پختہ ایمان والوں میں شامل فر مادیجئے۔ إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ .

الما حظه مو: تفسير أبي السعود ٢٠٢/٧.

فتح القدير ٤/٠٧٠؛ ثير الم ظهرو: تفسير البيضاوي ٣٠٠٠/٢ و تفسير أبي السعود ١٩٦٠/٧.

 <sup>﴿</sup> مرادیہ ہے، کہوہ اخلاص وائمان کی وجہ ہے محسنین میں شامل ہوئے۔



﴿وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنُ الصَّالِحِيْنَ. وَبَارَ كُنَا ﴿ وَبَارَ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ﴾

[ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوش خبری دئی، جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے اس پر اور اسحاق۔ ﷺ پر برکت نازل فر مائی ]۔

لقسير:

ا: یہ ابراہیم مَالِیٰلا کے لیے سابقہ بشارت: ﴿ وَبِشِرِ نَاهُ بِغُلامِ حَلَيْمِ ﴾ ﴿ کَ عَلاهِ وَایک نَیْ خُوشِخِری تھی۔ اس کا ذکر سورۃ ہود۔ مَالِیٰلا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے:

﴿ فَبَشَّرُنٰهَا بِإِسْحٰقَ وَ مِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعُقُونَ ﴾ ۗ [پس ہم نے اسے ۞ اسحاق اور اسحاق کے بعد لیقوب۔ﷺ۔ کی خوش خبری دی]۔

ب: ﴿بَأِسُحٰقَ﴾:

اس سے مراد اسحاق مَالِيلًا كى ولادت كى بشارت ہے۔ ٥

ج: اسحاق مَالِيلاً كے نام كے متعلق دوا حمالات ہيں:

ایک یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ بچے کی بشارت دی۔ اس طرح بچے کا بشارت دی۔ اس طرح بچے کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ دوسرااحمّال یہ ہے، کہ بشارت بچے کی تھی، جس کا

ترجمہ: اور ہم نے اسے ایک بہت برد بار بچے کی بشارت دی۔

الله ١٧٠.
 الآية ٧١.

<sup>🛭</sup> لعنی حضرت ابراہیم کی زوجہ اور اسحاق کی والدہ سارہ کو۔ عبلسطائم۔

الملافظة بمو: تفسير التحرير والتنوير ١٦١/٢٣.



نام بعد میں اسحاق رکھا گیا۔ 🕈

د: ﴿نَبِيًّا مِّنُ الصَّالِحِينَ﴾:

مرادیہ ہے، کہ جس بچے کی بشارت دی جارہی ہے، وہ بعد میں نبی

اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ بیمرادنہیں ، کہ وہ بوقتِ بشارت نبی تھے۔ 🏻

ه: ﴿وَبَارَ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَّى إِسْحَاقَ﴾:

[ اور ہم نے اس پر اور اسحٰق ﷺ پر برکت نازل فر مائی ]۔

I:[اس پر ] کی تفسیر میں دواقوال ہیں:

ا: اس سے مراد ابراہیم مَالِیٰلا ہیں ، کہ ہم نے ان پر برکت نازل فر مائی۔ ●

اس سے مراد اساعیل علیتلا ہیں، کہ ہم نے ان پر برکت نازل فر مائی۔ ٥

II: (نزول برکت):

اس کے متعلق مفسرین کرام کے بیان کردہ معانی میں سے جار درجِ

زيل ہيں:

ا: ابرا ہیم عَالیٰتلا کی اولا دمیں برکت نازل فرمائی اور انبیاء عَلِیلا کی اکثریت ایخل عَالیٰلا

<sup>🚺</sup> ملاقطه مو: تفسير التحرير والتنوير ٢٣/١٦.

القدير ٤/٧٥٠؛ وفتح القدير ٤/٠٠٠؛ وتفسير أبي السعود ٢/٠٢٠؛ وفتح القدير ٤/٧٥٠؛ وتفسير التحرير والتنوير ٢٣ / ١٦١.

<sup>€</sup> ملاظه 19: تفسير البغوي ٦٠/٦؛ وتفسير القرطبي ١١٣/١؛ وتفسير الخازن ٦٠/٦.

۵ ملاحظه بو: تفسير القرطبي ١١٣/١٥.

الم المرابع ماليها كاقر باني كاقسه كالمرابي كاقسه كالمرابي كاقسه كالمرابي كاقسه كالمرابي كاقسه كالمرابي كالمراب

کی نسل میں ہے مبعوث کی گئی۔ 🕈

m: ان دونوں کی نسل کوخوب بڑھایا۔ 🏵

۳: ان دونوں کے ذکرِ خیر کوروزِ قیامت تک باقی رکھا۔ 👁

و: ﴿عَلَيْهِ﴾ [السرير]

شخ ابن عاشوراس کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں۔

"أَيْ تَمَكُّنُ الْبَرَكَةِ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِهِمَا. "9

[ یعنی برکت نے ان دونوں کوخوب اچھی طرح اپنے گھیرے میں لے لیا ]۔

### درس ۲۵:۱حکام الهبید کی بجا آوری کا دنیا میں صله:

الله تعالیٰ کی فرماں برداری کا صله آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہے۔ یہ الله تعالیٰ کی سنّتِ ثابتہ ہے۔ قرآن وسنت کے اس بارے میں متعدّد دلائل میں سے چار درج ذیل میں:

: ارشادِ بارى تعالى:

﴿لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ النُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَمَارُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ ذَارُ الْمُتَّقِيْنَ﴾

◘ تفسير البغوي ٦٠٠٦؛ وتفسير الحازن ٦٠٠٦؛ وتفسير البيضاوي ٢٠٠٠٢؛ وتفسير الجلالين ص ٩٤٥؛ وتفسير أبي السعود ٢٠٢/٧.

♦ طاحظه بو: تفسير البيضاوي ٢٠٠٠/٢ وتفسير أبي السعود ٢٠٢/٧؛ وفتح القدير ٤٧٧/٤.

الماحظة بو: زاد السبير ٧٨/٧؛ وفتح القدير ٤٧٧/٤.

₫ ملاظه مو:التفسير الكبير ٦٦/٩٥؛ وفتح القدير ٤٧٧/٤.

الم المدارة التنظير التجرير والتنوير ۱۹۲/۲۳.

🙃 سورة النحل / جزء من الآية ٣٠.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

[احمان کرنے والے لوگوں کے لیے اس دنیا میں [حَسَسْنَةً ] ہے، اور بے شک آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا گھر بہت ہی اچھاہے ]۔

شخ سعدي دنيا ميس ملنے والي [حَسَنَةً] كى تفسير ميس لکھتے ہيں:

"أَيْ رِزْقٌ وَاسِعٌ، وَعِيْشَةٌ هَنِيْئَةٌ، وَطَمَانِيْنَةٌ قَلْبٍ، وَأَمْنٌ، وَسُرُورٌ. "• وَأَمْنٌ،

[ ''لینی کشاده روزی ،خوش گوارزندگی ،اطمینانِ قلب ،امن اورمسرت '']

ب: ارشادِ بارى تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْتُى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَّ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴾ • [جوبھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور [حَیْوةً طَیِّبَةً] بخشیں گے اور ہم انہیں ضروران کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے ۔

حافظ ابن كثيراس كى تفسير ميں لكھتے ہيں:

هٰذَا وَعْدُ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ لِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْ لَكُمْ وَقَلْبُهُ مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ بِأَنْ يُحْيِيهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فِيْ الدُّنْيَا، وَأَنْ يَجْزِيَهُ بِأَحْسَنَ مَا عَمِلَهُ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ. ۞ الدُّنْيَا، وَأَنْ يَجْزِيَهُ بِأَحْسَنَ مَا عَمِلَهُ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ.

<sup>🛈</sup> تفسير السعدي ص ٥٠٩.

عسورة النحل/الأية ٩٧.

<sup>🚯</sup> تفسير ابن كثير ٢٥/٢ باختصار.



[ نیک عمل کرنے والا شخص، جس کا دل اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول مشکوریا ہے۔ کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بیہ دار

وعدہ ہے، کہوہ اسے دنیا میں [حَیٰوةً طَیِّبَةً ] عطا فر مائیں گے اور اسے دارِ آخرت میں اس کے ممل سے بہتر بدلہ دیں گے ]۔

[حَيْوةً طَيِّبَةً] كَيْفِير مين حضرات مِفسرين كِفل كرده اقوال مين سے جار درجِ

ذیل ہیں:

: وه قناعت ہے۔ 🛈

r: وه یا کیزه حلال رزق ہے۔ 🗈

m: وه سعادت ہے۔ 8

م: وه دنیامیں رزق حلال اور عبادت ہے۔ **⊙** 

حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں ، کہ صحیح بات سے ہے ، کہ [حیاۃ طیبہ ] ان سب کو -

اپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔ 6

شخ سعدى اپنى تفسير مىں لكھتے ہيں:

"ذٰلِكَ بِطَمَأْنِيْنَةِ قَلْبِهِ وَسَكُوْن نَفْسِهِ، وَعَدَمِ الْتِفَاتِهِ لِمَا يُشَوِّشُ عَـلَيْهِ قَـلْبَـهُ، وَيَـرْزُقُـهُ الـلَّـهُ رِزْقًـا حَلاًلا طَيِّبًا مِنْ حَيْثُ لا ىَحْتَستُ. "۞

الم الم خطرة المسير ٤٨٨/٤؛ وتفسير ابن كثير ٢/٥٤٥؛ بيد هفرت على فالتفرز على منقول ١٠٠٠٠.

المعادظة بوزاد المسير ٤/٩٨٤؛ وتفسير ابن كثير ٢/٥٤٢؛ يد مفرت ابن عباس بالنبيات منقول - الدنا مين درا المسير ٤/٩٤٤؛ وتفسير ابن كثير ٢/٥٤٠؛ يد مفرت ابن عباس بالنبيات النبيات المنادية ال

**<sup>4</sup>** ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۲،۵۶۲، بی<sup>حضرت ضخ</sup>اک ہے منقول ہے۔

المرجع السابق ٢/٥٥٦.

<sup>6</sup> تفسير السعدي ص ٢١ه.

حرات ابرائیم مالیان کا قب کی مالید کا تعد کا م - (ریش تر بال ) در مالید کا م

[(الله تعالى) اسے به [حیاۃ طیب ] اطمینانِ قلب، سکونِ نفس اور دل کو تشویش لاحق کرنے والی چیزوں سے دور کرکے عطا فرماتے ہیں اور وہ اسے وہاں سے یا کیزہ حلال رزق عطا فرماتے ہیں، جہاں اس کا گمان مھی نہیں ہوتا ا۔

ج: ارشادِ بارى تعالى:

﴿ وَ لَوْ أَنَّ اَهُلَ الْقُرِى الْمَنُوا وَ اتَّقَوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّبَآءِ وَ الْآرُضِ وَ لَكِنُ كَنَّبُوا فَأَخَذُنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ • تكسِبُونَ ﴾ • تكسيبُونَ ﴾ • تكسيبُونَ ﴾ • تكسِبُونَ ﴾ • تكسيبُونَ كَسُرُ مِنْ كَسُونُ أَسُونُ وَالْسُونَ ﴾ • تكسيبُونَ كَسُونُ كَسُونُ أَسُونَ ﴾ • تكسيبُونَ كَسُونُ كَسُونُ كَسُونُ كَسُونَ ﴾ • تكسيبُونَ كَسُونُ كَسُونَ اللسُّسِيبُونَ كَسُونُ كَسُونَ كَسُونُ كَسُونُ كَسُونَ ﴾ • تكسيبُونَ كَسُونَ اللَّهُ عَلَيْ كَسُونَ كَسُونَ كَسُونَ كَسُونَ اللَّهُ عَلَيْ كَسُونَ كُونَ كَسُونَ كُونَ كُونُ كُونُ كُون

[اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑلیا]۔

ن امام ترندی نے حضرت انس بن مالک ڈائٹئیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:''رسول اللہ ملٹے کیلئے نے ارشا دفر مایا:

"مَنُ كَانَتِ الْآخِرَةَ هَمُّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا، وَهِيَ رَاغِمَةٌ....الحديث ٥

['' جس شخص کا قصد ونیت آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تو نگری ڈال دیتے ہیں، اس کے بھرے ہوئے معاملات کوسدھار دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہوکراس کے پاس آتی ہے۔۔۔۔۔الحدیث.

١٠ سورة الأعراف / الآية ٩٦.

حامع الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب، جزء من رقم الحديث ٢٥٨٣، ٢٥٨٧. شخ البانى في المحام ١٣٩/٧، من البانى في المارديا بـ ( الما خطه جو: صحيح سنن الترمذي ٢٠٠٠/٣).



حضرت ابراہیم مَالیٰلا نے تکم الٰہی کی جا آ وری میں اپنے نورِنظر کو ذبح کرنے کا سچاعزم اور مقدور بھر کوشش کی ، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان پر اپنی عنایات اور

نواز شات کی بارش برسا دی۔انہی مہر بانیوں میں سے سات درج ذیل تھیں: ۔

ا: بیٹے کو ذبح ہونے سے محفوظ فر ما کرایک مینڈ ھابطور فدریہ مہیا فر مایا۔

ب: ایک اور بیٹے اسحاق مَالِیناً کی بشارت دی۔

ج: اس بیٹے کے نبی اور صالحین میں سے ہونے کی خوش خبری دی۔

د: اس بیٹے کے ساتھ بوتے یعقوب ﷺ کی بھی بشارت دی۔

ه: ان دونوں کی نسل کوخوب بڑھایا۔

و: ان دونوں کے ذکر خیر کو قیامت تک باقی رکھا۔

و. من وووں ہے د حریر ویا سے معابان رصابہ ز: ان کی نسل میں نبوت و کتاب کو جاری فرما دیا۔ارشا در بانی ہے:

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ وَ اتَيْنُهُ أَجُرَهُ فِي التُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَهِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ •

و اِنه قبی الا خِرفِ کون الصلِحِین ﴾ • [ہم نے نبوت اور کتاب ان کی نسل ہی میں کردی اور ہم نے انہیں دنیا

میں ان کا اجر دیا اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے ہیں ]۔ • ۔

علامه شوكانی لکھتے ہیں:

"فَكَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام إِلَّا مِنْ صُلْبهِ . "٤

[''اللّٰدتعالىٰ نے ابراہیم مَالِیلاً کے بعد ہر نبی انہی کی نسل ہے مبعوث کیا'']۔

<sup>🚺</sup> سورة العنكبوت / جزء من الآية ٢٧.

<sup>2</sup> فتح انفدير ٢٨٣/٤.



### درس ۲۶: اولا د کا باپ کی نیکی کی وجہ سے فائدہ یانا:

باپ کی احکام البید کی بجا آوری سے اولا دکود نیا ہی میں فائدہ پہنچنے کی توفیق الہی سے توقع ہوتی ہے۔ قطم الہی کی بے مثال تعمیل پر ابرا ہیم عَالِیٰلا پر برکتوں کا نزول ہوا۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزا دے اسحاق عَالِیٰلا پر بھی اللّٰہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائیں، حالانکہ اس موقع پر ان کی کچھ کارگزاری نہتھی، بلکہ وہ تو اس وقت تک دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے۔

باپ کی نیکی کی بنا پر اولا د کو نفع ہمنچنے کے سلسلے میں ذیل میں دو آیات اور دو اقوال ملاحظہ فر مایئے:

#### ا: ارشادِر باني:

﴿ وَأَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

كُنْزٌلَّهُمْا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبُلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ

يَسْتَعُوجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمُوكُ ﴾

يَسْتَعُوجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمُوكُ ﴾

[(خضر نے مولیٰ عَلَیْلُ سے مہمان نوازی نہ کرنے والی بستی کی گرتی ہوئی دیوارسیدھی کرنے کا سب بیان کرتے ہوئے کہا) اور وہ دیوار اس شہر میں میں رہنے والے دوییتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے پنچان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا، تو آ پ کے رب نے چاہا، کہ وہ دونوں اپنی جوائی کو پہنچ جا کیں ۔ آ پ کے رب کی رحمت تھی اور میں نے (بیسارے کام) اپنی رائے سے نہیں گئے ]۔

کام) اپنی رائے سے نہیں کے آ۔

کام) اپنی رائے کے خوص سے ذیل

سورة الكهف / جزء من الآية ٨٢.



ا: حضرت ابن عباس <sub>ف</sub>الطيعا فرماتے ميں : ا

"حُفِظًا بِصَلاَحِ أَبِيْهِمَا، وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمَا صَلاحًا. "٥

[''ان دونوں کی اُپنے باپ کی نیکی کی بنا پرحفاظت کی گئی، حالا نکہ ان کی سمی ذاتی نیکی کا ذکرنہیں کیا گیا'']۔

۲: حافظ ابن كثير لكصته مېن:

اس میں یہ دلیل ہے، کہ نیک آ دمی کی اولا دکی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی عبادت کی برکت دنیا و آخرت میں اس کی اولا د کے شاملِ حال ہوتی ہے۔ یہ بات

قر آن وسنت سے ثابت ہے۔ 🎖

۳: علامه سيوطي تحرير كرتے ہيں:

"إِنَّ الْوَلَدَ يُحْفَظُ بِصَلاحِ أَبِيهِ. "٠

[ بے شک باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹے کی حفاظت کی جاتی ہے]۔

ب: ارشادِر بانی:

﴿ وَ لَيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ 0

[ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہ اگر وہ اپنے بعد نا تواں بچے حیصوڑ جا کیں،

جن کے متعلق انہیں ( ضائع ہونے کا ) اندیشہ ہو، تو ان لوگوں کو جاہیے،

كەوە اللەتغالى كاتقو ئى اختيار كريں اورسيدھى بات كہيں ] \_

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير ١١١/٣.

السابق ١١١/٣.

الاخطة و: الإكليل في استنباط التنزيل ص ١٧١.

سورة النسآء / الأية ٩.



شيخ قاسمي اس كي تفسير ميں رقم طراز ہيں:

''اس آیت میں کمزور اولاد چھوڑنے سے ڈرنے والے باپوں کی راہنمائی کے لیے اشارہ ہے، کہ وہ اپنے تمام معاملات میں تقوی اختیار کریں، تا کہ ان کے بعد ان کی اولا دوں کی حفاظت کی جائے اور عنایت اللہ یہ سے ان کی نفرت ہو۔ علاوہ ازیں اس (آیت) میں ان میں تقوی کا کے فقد ان کی صورت میں اولا دوں کے ضائع ہونے کی وعید (بھی) ہے۔ اس میں یہ اشارہ (بھی) ہے، کہ آباء و اجداد کا تقوی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے اور نیک لوگوں کی کمزور اولا دوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔' •

ج: حضرت سعيد بن ميتب نے اپنے بيٹے سے فرمایا:

" لَأَزِيْدَنَّ فِيْ صَلاتِيْ مِنْ أَجْلِكَ رَجَاءَ أَنْ أُحْفَظَ فِيْكَ. " • وَ الْأَزِيْدَنَّ فِيْكَ. " • وَ" مِين تمهاري خاطرا بني (نفلي) نماز ميں اس اميد پرضروراضا فه كروں گا، كه اس كی وجه ہے تمہاری حفاظت کی جائے" ]۔

: حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فر مایا:

"مَا مِنْ مُوْمِنٍ يَـمُـوْتُ إِلَّا حَفِظَهُ اللَّهُ فِي عَقِبِهِ وَعَقِبِ عَقِبهِ . "8

['' کوئی مومن فوت نہیں ہوتا ،مگر اللّٰہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی اولا داور اولا د کی اولا د کی حفاظت کرتے ہیں'']۔

<sup>🛈</sup> تفسير القاسمي ٥/٧٤.

عامع العلوم والحكم ٢/٢٦.

❸ الما خظه بو: تفسير البيضاوي ٢٠٠٠/٢؛ وتفسير أبي السعود ٢٠٢٠٢؛ وفتح القدير ٤٧٧/٥.



﴿ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنٌ ﴾ [اوران دونوں کی اولاد ہے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی آپ پر سرح ظلم کرنے والا ہے ]۔

فسير:

ا: ﴿مُحْسِنُ ﴾:

اس سے مراد اچھے عمل کرنے والا یا ایمان و توحید اور اللہ تعالیٰ کی طاعت گزاری کے ساتھ خود اپنے آپ سے احسان کرنے والا شخص ہے۔ • حضراتِ انبیاء پیلی اور صالحین اسی زمرے سے ہیں۔ •

ب: ﴿ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾:

ا پی جان پر کفراور نافر مانی سے ظلم کرنے والے ۔ کافراور فاسق لوگ .

اسی قشم میں شامل ہیں۔ 🗨

ج: ﴿مُبِينٌ﴾

اس کاظلم ظاہر ہے۔ ٥

### درس ۲۷: مدایت و گمراهی کا حسب ونسب سے مشروط نه هونا:

ہدایت و صلالت حسب ونسب سے مشروط اور مقیّد نہیں۔ <sup>© کمت</sup>نی ہی دفعہ نیک

- 🛭 ملافظه بو:التفسير الكبير ٢٦/٩٥١.
- المادظم بو: تفسير البيضاوي ٢٠٠٠/٢؛ وتفسير أبي السعود ٢٠٢/٧؛ وفتح القدير ٤٧٧/٤.
  - التفسير الكبير ٢٦/٩٥١.
  - الملاحظه جو: تفسير البيضاوي ٢٠٠٠/٢.
- المعود الكشاف ٣٥١/٣ ـ ٣٥١؛ و تفسير البيضاوي ٢٠٠٠؛ وتفسير أبي السعود
   ٧٦/٢ وتفسير المراغي ٧٦/٢٣.

۔ لوگوں کے ہاں بُرے اور بُرے لوگوں کے ہاں نیک بیج جنم لیتے ہیں • اللہ تعالیٰ زندے سے مردہ، اور مردے سے زندہ نکالتے ہیں۔عظیم المرتبت رسول نوح عَلَیٰلاً کا بیٹا حالت کِفر میں غرق ہوکر مرااور بت پرست آزر کا بیٹا خلیل الرحمٰن عَلَیٰلاً بنا۔

### درس ۲۸: باپ کے فضائل ومنا قب کا بیٹے کو عالی مرتبت نہ بنانا:

باپ کی خوبیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے بیٹا مقام و مرتبہ والا قرار نہیں پاتا۔ ﴿
فَضَلِتَ اور برتری ذاتی خصائل اور اپنے اچھے کئے ہوئے اعمال کی بنا پر ہوتی ہے،
البتہ باصلاحیت اور اعلیٰ کر دار والی اولاد کے لیے باپ کے محامد و محاس مزیدعزت کا
سبب بنتے ہیں۔ ﴿

درس ۲۹: اعلیٰ خاندان سے نسبت کا غلط عقیدے اور بُرے عمل والے کوفائدہ نہ ہونا:

غلط عقیدے اور بُرے اعمال والے شخص کواعلی خاندان کی طرف نسبت کیجھ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ فائدہ میں عقیدے اور ایجھے اعمال سے مشروط ہوتا ہے۔عقیدے اور اعمال کی خرابی کے سبب مشرکین عرب کا اساعیل عَلَیْنا کی نسل اور یہود و نصار کی کا اساعیل عَلَیْنا کی نسل اور یہود و نصار کی کا اساقی اسحاق عَلَیْنا کی نسل سے ہونا،ان کے کسی کام نہ آیا۔ ا

<sup>1</sup> ملافظه مو: الكشاف ٢/٣٥٠ و تفسير التحرير والتنوير ١٦٢/٢٣.

التفسير الكبير ١٦٢/٢٦؛ وتفسير التحرير والتنوير ١٦٢/٢٣.

المانظه ١٦٢/٢٣.

الاخظه بو: تفسير القرطبي ٥ / ١١٣/١ ـ ١٤.



### درس ١٠٠٠ نا كاره اولا دكوباك خوبيول يرفخر كرنے كاحق نه هونا:

آباء واجداد کے محامد ومحاس کی بنا پر نالائق اور نا کارہ اولا د کا فخر کرنا درست نہیں، کیونکہ مقام ومرتبہ اور قدر ومنزلت کے مستحق تو اعلیٰ خوبیوں اور خصلتوں والے ہوتے ہیں، نا کارہ اور نالائق تونہیں ہوتے۔ •

### درس ا۳: والدین کی کوشش کے بعداولا د کے بگاڑ کاان پراٹر انداز نہ ہونا:

والدین کی مقدور بھر کوشش کے بعد اولاد کے بگاڑ سے ان کے مقام و مرتبہ میں کی نہیں ہوتی ۔ جب ابراہیم و آخق علیا گی نسل میں صرح خللم کرنے والے ہیں، تو کسی اور کی اولاد کے بارے میں کون ضانت دے سکتا ہے؟ اگر نوح عَلَالِما کے بیٹے کے حالت کِفر میں مرنے سے ان کی حیثیت میں کی نہیں ہوئی، تو کسی اور کی حیثیت میں اولاد کے بگاڑ سے کمی کیونکر ہو سکتی ہے؟

البتہ یہ بات ضروری ہے ، کہ والدین تا دمِ والپیس امکانی حد تک اولا د کی اصلاح کے لیے جدو جہد کرتے رہیں ، وگر نہ اولا د کی گمرا ہی میں وہ شریک ہوں گے ۔

### درس ٣٠٠: اولاد كى اصلاح ميں ناكام اور پريشان والدين كے ليے پيغام اللي:

آیتِ کریمہ کے اس جھے میں اولاد کی اصلاحی کوششوں میں بظاہر نا کا می کا سامنا کرنے والے پریثان حال اور کبیدہ خاطر والدین کے لیے اس اعتبار سے تسلی اور

التفسير الكبير ٢٦/٩٥١.

المعامل المساف ٣٥٢/٣؛ وتفسير أبي السعود ٢٠٢/٧؛ وتفسير التحرير والتنوير المراغي ٧٦/٢٣.

#### www.KitaboSunnat.com

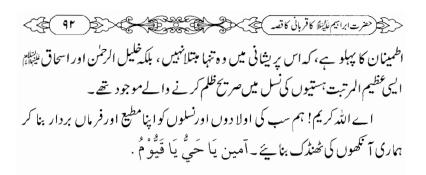





### حرفي آخر

سب حمد و ثنارب علیم و عکیم کے لیے ، کہ انہوں نے اپنے فضل و کرم سے اس عظیم موضوع کے متعلق ان اوراق کوتر تیب دینے کی توفیق سے نوازا۔ اب انہی سے اس کی قبولیت اور اس میں موجو د غلطی اور کوتا ہی کی معافی کی عاجز اندالتجا ہے۔ إِنَّهُ سِّيْعٌ مُّجَيْبٌ .

#### خلاصه كتاب:

حضرت ابراہیم مَالِیلاً کے قصّہ قربانی کے حوالے سے بیان کردہ دروس وعبرتوں کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- احکامِ الہید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خاطر وطن ، اعز ہوا قارب اور مال و اسباب چھوڑ کر ہجرت کرنا۔
  - ۲: ہر کام کرنے کامقصود ومطلوب صرف رضائے الہی کاحصول ہو۔
- ۳: ہدایت دینے کا اختیار اور صلاحیت صرف الله رب العالمین کے پاس ہے۔ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دیسکتا۔
- ۲۱: ہدایت انتہائی بیش قیمت نعمت اور انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم مَالینلا اور دیگر اللہ والے ان سے ہدایت طلب کرنے کا بہت اہتمام کیا کرتے ہیں۔
  - ۵: دعا کرتے وفت اس کی قبولیت کا یقین ہونا جا ہے۔
- ۲: اولا د دینے کی صلاحیت اور اختیار صرف الله تعالیٰ کو ہے۔ اس بارے میں کسی



اور کا کچھ بھی خل نہیں۔

ک: دعا الله تعالی کے اجھے اجھے ناموں کے ساتھ کرنی چاہیے۔

۸: عقل و ایمان والے اولا د کے نیک ہونے کی فکر میں ، ان کی ولا دت سے پہلے ہیں۔
 ہی ، اس بارے میں دعا شروع کر دیتے ہیں۔

الله تعالی فریا دول کو پورا کرنے میں اسباب کے مختاج نہیں۔

الله تعالی اینے ہندوں کوان کی طلب سے زیادہ عطافر ماتے ہیں۔

اہلِ عقل وا بمان اولا د کے متعلقہ خیر کے معاملات میں ان سے مشاورت کرتے
 ہیں ، البتہ ہرفتم کی اولا داور ہرمسئلہ قابلِ مشاورت نہیں ہوتا۔

۱۲: بانصیب اولا دیباپ کے ساتھ گفتگو میں ادب، احترام، محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہے۔

اللہ ہے۔ خوش نصیب اولا دخیر کے کاموں میں والدین کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔

۱۲٪ مشیت الہی کے بغیر کوئی بھی کچھنہیں کرسکتا۔

10: خیر کے کاموں میں مدد طلب کئے جانے پراچھے لوگ اظہار تعاون کرتے ہیں۔

۲۱: عظیم لوگ احکامِ الہید کی تعمیل بلاچوں و چرا اور کسی قتم کے تر دّ د کے بغیر کرتے ہیں۔

ےا: عقل وایمان والےلوگ اپنے عہد و پیان کی بہرصورت پاسداری کرتے ہیں ۔

۱۸: حکم الٰہی کی بجا آ وری میں بندہ سیج ارادے اور مقدور بھر کوشش کا پابند ہے۔ سام کامینا اور میں تا اس کی نہ ہاری میں شاما نہیں

کام کا ہونا یا نہ ہونا ،اس کی ذیمہ داری میں شامل نہیں ۔

ا: الله تعالیٰ کابیه دستور ہے، کہ وہ اپنے احکام کی تغییل کرنے والوں کومصیبتوں اور تختیوں سے نجات عطا فر ماتے ہیں۔الله تعالیٰ کی بیےعنایت اپنے سب طاعت گزاروں کے لیے ہے۔

۲۰: سنّت ِ اللهيه ہے، كەوەاپنے بندول كالمتحان ليتے رہتے ہيں۔

### 

- ۲۱: ہندوں کی آ ز مائش ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ بلند مقام والوں کی آ ز مائش بھی شدید ہوتی ہے۔
- ۲۲: الله تعالیٰ جو، جب اور جسے جاہیں، پیدا کرنے کی قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے ان کا اِکُنْ ] کہنا ہی کا فی ہے اور وہ چیز پلک جھیکتے وجود میں آ جاتی ہے۔ میں آ جاتی ہے۔
- ۲۳: الله تعالیٰ اپنے فرماں برداروں کے لیےلوگوں کے دلوں میں قبولیت پیدا کرتے اور زبانوں برذ کرخیر جاری کردیتے ہیں۔
- ۲۴: ایمان کی پختگی ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا آسان اور سہل ہوجاتا ہے۔
- الله تعالی اپنے طاعت گزاروں کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہترین صله عطا
   فرماتے ہیں۔
  - ۲۷: باپ کی نیکی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اولا دکو دنیا میں فائدہ عطا فرماتے ہیں۔
    - ۲۷: مدایت و گمراهی حسب ونسب سے مشر و طنہیں ۔
    - ۲۸: باپ کے فضائل ومنا قب ظالم اولا دکو عالی مرتبت نہیں بنا سکتے۔
- ۲۹: غلط عقیدے اور بُرے اعمال والے کو اعلیٰ خاندان سے نسبت کچھ فائدہ نہیں . ج
  - · " نا کاره اولا دکو باپ کی خوبیوں پر فخر کاحق نہیں۔
  - m: والدین کی اصلاحی کوششوں کے بعداولا د کے بگاڑ کا ان پر پچھا شنہیں ہوتا۔
- ۳۲: اولا دکی اصلاحی کوششوں میں نا کام ہونے والے والدین کے لیے عظیم لوگوں کی نسل میں سے صرح کے ظالموں کا ہونا پیغام تسلی ہے۔



#### ا بيل:

اس موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے ، راقم السطور تمام اہلِ علم ، تربیت کرنے والے حضرات وخواتین ، طالب علموں ، اہلِ اسلام ، بلکہ پوری انسانیت سے پرزورا پیل کرتا ہے ، کہوہ:

ا:اس قیصے میں موجود بیش قیمت دروس اور عبرتوں کوخود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں،شاید کہاللہ کریم ان کے فیض کوانسانیت کے لیے عام فرمادیں۔ ۲: دیگر قرآنی قصّوں اور ان میں موجود عظیم الثان نصیحتوں کوخود سمجھیں اور دوسروں کوسمجھائیں۔

س: قرآنی قصوں کو پڑھنے پڑھانے اوران سے فوائد کا استباط کرتے وقت ضعیف احادیث، اسرائیلی روایات اور بے سرویا حکایات سے کلی طور پر اجتناب کریں۔
اللہ تعالیٰ اس معمولی کوشش کو قبول فرمائیں۔ اسے میرے، اسلام اور انسانیت کے لیے مفید بنائیں اور اس کی تیاری میں ہونے والی غلطیوں اور کوتا ہیوں کو معاف فرمائیں۔ إِنَّهُ سَمِیعٌ مُّجِیبٌ .

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ، وَآخِرَ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.





### المراجع والمصادر

- 1- "الإكليل في استنباط والتنزيل" للعلامة السيوطى، بتحقيق ١. سيف الدين عبد القادر الكاتب، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- ٢- "البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير، بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن
   التركي، ط: دار هجر مصر، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٣ـ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للشيخ محمد عبد الرحمن
   المباركفوري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٤- "تفسير البغوي" المسمّى بـ "معالم التنزيل" للإمام البغوي، (المطبوع على هامش تفسير الخازن)، ط: دارالفكر بيروت، سنة الطبع ١٣٩٩هـ.
- ٥ تنفسيس البيضاوي "المسمّى بـ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل "للقاضي البيضاوي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٦- "تفسير التحرير والتنوير" للشيخ ابن عاشور، ط: دار التونسية للنشر
   تونس، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٣٩٩هـ.
- ٧- "تفسير الجلالين" للعلامة جلال الدين المحلى والعلامة جلال الدين السيوطي، ط: دار التراث العربي للطباعة والنشر القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٨- "تفسير الخازن" المسمَّى بـ "لُباب التأويل في معاني التنزيل"، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع ١٣٩٩هـ.

### 

- ٩- "تفسير السعدي" المسمّى بـ "تيسير القرآن الكريم في تفسير كلام المنّان"
   لـ لشيخ السعدي، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن اللويحق، ط: دار السلام
   الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ.
- 1. "تفسير أبي السعود" المسمَّى بـ "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١١ ـ "تفسير الطبري" المسمّى بـ "جامع البيان من تأويل أي القرآن" بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ، ط: دار المعارف بمصر ، بدون الطبعة وسنة الطبع .
- ١٢ ـ "تفسير القاسمي" المسمَّى بـ "محاسن التأويل" للعلامة القاسمي، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.
- ١٣ ـ "تفسير القرآن بكلام الرحمٰن" للشيخ ثناء الله الأمر تسري، بتخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وبمراجعة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري،
   ط: دار السلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- ١٤ . "تفسير القرطبي" المسمَّى بـ "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي، ط:
   دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- 10. "التفسير القيم" للإمام ابن القيم، بجمع الشيخ محمد أويس الندوي، وبتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعة، وسنة الطبع ٢٠٨هـ.
- ١٦ "التفسير الكبير" المسمَّى بـ "مفاتيح الغيب" للعلامة الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثالثة، بدون سنة الطبع.
- ١٧ "تفسير ابن كثير" المسمّى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير،
   بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام

- رفر تابرا يم مليك كا ترباني كاقم كالمراقع الأولى ١٤١٣هـ. الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
  - 11. "تفسير المراغي" للأستاذ أحمد مصطفى المراغي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٤ه..
  - 19. "جامع الترمذي (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي) للإمام أبي عيسى الترمذي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢- "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم" للحافظ ابن رجب، بتحقيق الشيخين شعيب الارناؤوط وإبراهيم باجس، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثه ١٤١٢هـ.
- ٢١ "زاد المسير في علم التفسير" للحافظ ابن الجوزي، ط: المكتب الإسلامي
   بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ٢٢ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (المجلد الأول) للشيخ الألباني، ط:
   المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ٢٣ "سنن ابن ماجه" لـالإمام ابن ماجه، (المطبوع مع إنجاز الحاجة)، ط:
   المكتبة القدوسية لاهور، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.
- ٢٤ "السيرة النبويه الصحيحة" للدكتور أكرم ضياء العمري، ط: مكتبة العلوم
   والحكم المدينة الطيبة، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤١٢هـ.
- ٢٥ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، ط: المكتبة
   السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٦ـ "صحيح الترغيب والترهيب" تحقيق الشيخ الألباني، ط: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- ٢٧ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي
   لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ زهير
   الشاويش.
- ٢٨ ـ "صحيح مسلم" للإمام مسلم، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، نشر



- وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- 79 ـ "صحيح سنن النسائي" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، ط: مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى 12.9هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٣- "فتـح البـاري" للحافظ ابن حجر ، ط: المكتبة السلفية ، بدون الطبعة وسنة الطبع .
- ٣١ "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" للقاضى أبي يحيى زكريا الأنصاري، بتحقيق الشيخ عبد السميع، ط: مكتبة الرياض الحديثة الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٣٢ "فتح القدير المجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" للعلامة الشوكاني، بتعليق ١. سعيد اللحام، ط: المكتبة التجارية مكه المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٣\_ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل من وجوه التنزيل" للعلامة الزمخشري، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٤ "المنتخب من مسند عبد بن حميد" بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي، ط: داربلنسية الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ.
- ٣٥\_ "مباحث في علوم القرآن" للشيخ مناع خليل القطان، ط: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣٦\_ "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ط: دارالمعارف بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٦٨ هـ (أو: ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ).
- ٣٧ ـ "منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني" للدكتورة منى عبدالله (رسالة دكتوراة).
- ٣٨ ـ "مسند أبي يعلى الموصلي" بتحقيق ا . حسين سليم أسد ، ط: دار المأمون

للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

- ٣٩ "هـامـش المسند" للشيخ أحمد محمد شاكر ، ط: دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة ١٣٦٨ هـ.
- ٤ ـ "هـامـش الـمسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

#### أردوكت:

- ا ''احسن البیان'' حافظ صلاح الدین یوسف، ط: شاه فهد قرآن کریم پر نتنگ کم بلیکس مدینه طیبه
  - ٢\_ ''اشرف الحواثي'' شيخ الحديث مجموعيده الفلاح ، ط: شيخ محمد اشرف تاجر كتب لا بهور.
    - س\_ '' تقوى: اہميت ، بر كات ، اسباب' ، فضل الهي ، ط: مكتبه قد وسيه لا ہور .
- ٣ " تيسير الرحمٰن لبيان القرآن' ڈاکٹر محمدلقمان سلفی، ط: دار الداعي للنشر والتوزيع رياض.
  - ۵\_ '' حضرت ابراجيم مَلاينلا بحثيت والد' ، فضل الهي ، ط: مكتبه قد وسيه لا هور .
    - ٢ ' نبي كريم طني الأنجيت والد' فضل الهي ، ط: مكتبه قد وسيه لا مور .





#### عربي كتب:

- ١ ـ التقوى أهميتها وثمرتها وأسبابها
  - ٢\_ الأذكار النافعة
  - ٣\_ فضل آية الكرسي و تفسيرها
- ٤\_ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبأ
  - ه ي حب النبي النبي النبي الماته
    - ٦\_ وسائل حب النبي مَثَاثِيَّةٍ
- ٧\_ مختصر حب النبي الله علاماته
  - ٨ـ النبي الكويم مَثَاثِيَا معلماً
- ٩- أهمبة صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠ ـ من تصلى عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١ \_ فضل الدعوة إلى الله تعالى ا
    - ١٢ ـ ركائز الدعوة إلى الله تعالىٰ
- ١٣\_ الحرص على هداية الناس(في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٤\_ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالىٰ
- ١٥ من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين(في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ \_ من صفات الداعية: اللين والرفق
  - ١٧ \_ الحسبة: تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ \_ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ثَنَالَتُمُ
  - کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

- ١٩ ـ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
- . ٢ \_ مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
  - ٢١ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - الاحتساب على الوالدين: مشروعيته، ودرجاته، وآدابه
    - ٢٣\_ الاحتساب على اللأطفال
    - ٢٤ \_ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة ﴿ ثُنُّ ثُمُ (دراسة دعوية)
      - مفاتيح الرزق(في ضوء الكتاب والسنة) \_ 70
      - التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي \_ ۲ 7
        - التدابير الواقية من الربافي الإسلام \_ ۲ ۷
          - شناعة الكذب وأنواعه \_ ۲ ۸
            - ٢٩ ـ لاتيئسوا من روح الله
          - ٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها
            - اردوکت:
          - ا ۔ تقویٰ: اہمیت، برکات، اساب
          - حضرت ابراتهيم غليلا بحثيبت والد
          - سے حضرت ابراہیم مَالیناً کی قربانی کا قصہ
          - سم۔ نبی کریم <u>طشاعا</u>ن سے محت کے اساب
            - ۵- نبی کریم طلطے علیہ بحثیت معلم

              - ٢ نبي كريم ططيط الم بحثيت والد
        - نبی کریم طنطیقاتی سے محبت اوراس کی علامتیں
          - ۸۔ بیٹی کی شان وعظمت
        - فرشتوں کا درُ ودیانے والے اور لعنت یانے والے

### دیگرز بانوں میں:

بنگالي:

ا۔ اذ کارنافعہ

۔ نبی کریم طنت والی سے محت اوراس کی علامتیں

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۳\_ حج وعمره کی آسانیاں (مخضر)

۵۔ فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے

۲۔ بیٹی کی شان وعظمت

ے۔ رزق کی تنجیاں

۸\_ فضائل دعوت

9۔ آیت الکرسی کے فضائل اور تفسیر

۱۰۔ تقویٰ

اا۔ لاتیئسوا من روح الله

انڈونیشی:

ا۔ اذ کارنا فعہ

۲۔ نبی کریم کیلئے علیہ سے محبت اوراس کی علامتیں

س- نبی کریم مشنع مین سے محبت اوراس کی علامتیں (مختصر)

۳۔ رزق کی تنجیا<u>ں</u>

۵۔ لاتیئسوا من روح الله

عاد المسور من روح الله

درود پانے والے اور لعنت پانے والے .

### فرانسیسی:

ا۔ نبی کریم مطبق این سے محبت اوراس کی علامتیں (مختصر)

انگریزی:

ا۔ نبی کریم طفیعاتی سے محبت اوراس کی علامتیں

۲\_ کشکراسامه رخانند کی روانگی

س\_ نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کنے میں خواتین کی ذمہ داری (زیرطبع)

ہے۔ بیٹی کی شان وعظمت

فارسى:

ا۔ نبی کریم طفیع ایم سے محبت اور اس کی علامتیں

مصنف کے تیار کردہ پوسٹر

۲۔ قبولیتِ دعاکے اسباب

سے مرادیں پورا کروانے والی دعا

۵۔ اولاد کے لیے چودہ وُ عائیں

٢ نبي كريم مِشْغَيْمَةِ كَي اطاعت كِفُوا بَداورنا فر ماني كِنقصانات

2- نبى كريم المنظمة كا قُر ب دلوان والااعمال

۸\_ رزق کی تنجیاں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز  $\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^$ 

# نبى كريم طلتي عادم بحثيبيت معلم

تو فیق الٰہی ہے اس بارے میں کتاب ھذا میں چھیالیس باتیں

پیش کی گئی ہیں،جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

💥 ہرمناسب وقت اور جگہ میں تعلیم

💥 مختلف اقسام کےلوگوں کو تعلیم دینا

💥 شاگردوں کونام، کنیت یالقب سے پکارنا

🗱 شاگردوں کے لیے دعا

🎇 بات كااعاده كرنا

🎇 دورانِ تعلیم اشاروں ،شکلوں اور ککیروں کا استعال

💥 عمده استفسار کی تعریف

💥 طلبا کی صلاحیتوں کا ادراک

🗱 آسانی کرنے والے معلم

#### کتاب کے بعض امتیازی خصائص:

ﷺ بنیادی معلومات کے لیے مصدر ومرجع کتاب وسنت ﷺ آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے استدلال کرتے وقت

ا یا سے کر پیمہ اور انکا دیت سر بھہ سے استدلال کرتے وقت تفاسیرا ورشر وح حدیث سے بھر پوراستفادہ

#### مؤلف كے قلم سے:

### نبى كريم طلطيط عليم بحثيبيت والد

### اس کتاب کے موضوعات:

ا: اولا داورنواسوں کی ملاقات کے لیےتشریف لے جانا

۲: نواسوں کو کھلا نا ہنسانا ک: بیٹیوں کی عائلی زندگی سے تعلّق

۸: نواسوں کے معاملات سے گہری دلچیبی

۹: بیٹی اور داماد کی ضرورت پرفقیر طلبہ کی ضرورت کوئر جی

ان بیش اور دا ماد کونما زِ تهجد کی ترغیب

۱۱: صاحبزادی کود نیاوی زیب وزینت ہے دُ وررکھنا

۱۲: بٹی کو دوز خ ہے بچاؤ کی خود کوشش کرنے کی تلقین

۱۳: اولاد کااخساب

۱۴٪ دامادوں کے ساتھ گہراتعلّق اور معاملہ

۱۵: اولا د کی بیاری اور و فات پر صبر

از شدت غم کے باوجود بیٹیوں کی تجہیز وتکفین کا ہندو بست

ا: بیٹیوں کو صبر کی تلقین

#### مؤلف کے قلم سے:

## نبی کریم طلنتاعایم سے محبّت اوراس کی علامتیں

كتاب كے موضوعات:

ا: نبی کریم م<u>نشکون</u> کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنے کی فضیلت

۲: آنخضرت ﷺ کی محبت کے دنیاو آخرت میں ثمرات وفوائد

س آ تخضرت الشامليم سے محبت كى حيار علامتيں:

ا: آنخضرت مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ کے دیداراورصحبت کی شدیدتمنا

ب: آنخضرت مُشْغِيَنَا پرسب کچھ نچھاور کرنے کا کامل استعداد

ج: آنخضرت طشيعًا في كممتل اطاعت

د: آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی خاطر جان و مال کی

قربانی کے لیےمستعدر ہنا

۴: آنحضرت طفی کی محبت کے متعلق حضرات صحابہ کے ۱۳۶۱ بمان افروز سنہری واقعات

تنبید : شانِ مصطفیٰ کے بیان میں راہ اعتدال سے نہ ہمنا

### مصنف کے قلم سے

نیکی کاحکم دینے اور برائی سے رو کنے میں

خواتین کی ذ مهداری

#### کتاب کے بنیادی موضوعات:

- احتساب کے متعلق خواتین کی ذمہ داری
  - 🛞 خواتین کےاحتساب کی اہمیت
  - خواتین کے احتساب کے واقعات:

عام لوگول، اقر بااورمعارف پر۲۰ واقعات

علماءوطلبه پر۲۰ واقعات

ابل اقتداریر۲ واقعات

گ عورت کی بازار میں بحثیت محتسبہ تقرری کی ممانعت کے دلائل

اس بارے میں پیش کردہ شبہات کی حقیقت

#### کتاب کے امتیازی خصائص:

\*

\*

اساسِ کتاب قر آن وسنت

آیات واحادیث سے استدلال میں تفاسیر اورشروح حدیث سے راہ نمائی

واقعات اختساب سے حاصل شدہ دروس کا عام طور پراختصار سے بیان

### مؤلف کے قلم سے

### بإجماعت نمازكي ابميت

#### اس کتاب کے موضوعات:

ا: فضائل جماعت کے متعلق ۴۱ عناوین کے ضمن میں تفصیلی گفتگو

r: فرضیت جماعت کے بارے میں ااعناوین کے تحت دلاکل کا بیان

۳: یا جماعت نماز کے لیے رسول کریم طبیع آنے کے اہتمام کے ۲ واقعات

اجماعت نماز کے متعلق ۴۳ علائے اُمت کے اقوال

خصائل كتاب:

اساس کتاب کی اساس کتاب وسنت

ضعیف اورغیر ثابت شده احادیث سے کلی اجتناب

، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اقول ان کے ہاں معتبر کتابوں سے منقول

صفحات: ٣٠٢ مجلد

#### مؤلف کے قلم سے

# بتلى كى شان وعظمت

#### کتاب کے موضوعات

- الله تعالی کابیٹیوں کاذکر بیٹوں سے پہلے کرنا
- 🗗 بیٹی کی پیدائش پرافسر دہ ہونے کا کافروں کی صفات میں ہے ہونا
  - بیٹیوں کونا پند کرنے کی ممانعت
  - بیٹیوں کا پیار کرنے والیاں اور بیش قیمت ہونا
  - نیک بیٹیوں کا ثواب اورامید میں بیٹوں سے بہتر ہونا
  - 🜒 بیٹیوں کامحسن باپ کے لیے دوزخ کے مقابلہ میں رکاوٹ بنتا
    - بیٹیوں کامحسن باپ کو جنت میں داخل کروا نا
- دوبیٹیول کے سرپرست کوروز قیامت رفاقت نبوی کالٹی کامیسر آنا
  - بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - بیٹیوں کے لیےا یارکرنے والی والدہ کے لیے آزادی جہنم
    - بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے رحمت اللی
      - 🕡 بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح کانہ ہونا
      - 🕡 بٹی کی مرضی کےخلاف کیے ہوئے نکاح کا نشخ ہونا
        - 🕜 ہدیہ میں بٹی کا بیٹے کے برابرہونا
          - 🙆 بیٹی کاورا ثت میں حصہ 🏿
        - 🛭 نبی کریم منافیز کے اسوۂ حسنہ میں بیٹی کا مقام



ا برام ممم اس كتاب مين:

ربِعلیم و کلیم کی عنایت ہے حضرت ابراجیم عَالِمِنا کی بحثیت والد سیرت طیبہ سے حاصل شدہ تئیس باتوں کا ذکر ہے جن میں سے چھودرج ذمل ہیں:

- 💿 الله تعالى سے نيك اولا وطلب كرنا
- اولادى دىنى مصلحت كودنياوى مفادات برترجيح دينا
  - 🐵 بينے اور بيوي کی دنيوي مصلحت کا خيال رکھنا
    - 😥 اپنی سل کے لیے بھلوں کے رزق کی دعا
- الله علي الله خاند كرزق ميس بركت كى دعا
  - 🕖 اپنی نسل کے لیے منتخب شہر کے پرامن ہونے کی دعا
    - 🐵 اپنی اولاد کے لیےصالح ماحول کا انتخاب
- 🙉 بیٹوں کے لیے ہزشرے پناہ اللی کے حصول کی فریاد
  - اولاوے کی جانے والی بات پرخود مل کرنا
- 💿 الله تعالى سے اس مسلم بنانے كى دعا
  - این سل کونماز قائم کرنے والے بنانے کا اہتمام
  - 🧓 بہو کےصابرہ وشاکرہ ہونے کی خواہش اور کوشش
    - بيخ اورابل خانه کی خبر گيری
    - ا بن سل کے لیے منصب امامت طلب کرنا
    - 💿 بیٹے کو حکم دینے ہے پہلے اس سے مشورہ کرنا
      - 💿 حکم ربانی کو بیٹے کی محبت پرتر جیح دینا
- 💿 اولا وكوموت تك دين پر ثابت قدم رہنے كى وصيت كرنا
  - 😥 مرتے دم تک اولا دکووعظ ونصیحت

وَارُالنُّورُ سِيرًا.

0321-5336844 0333-5139853



News updates, Newspaper, Job Ad's, pdf Book's



Pak Army Paynda Bad\*Pakistan Zinda Bad

BEST WHOTSOPP
PUT GROUP
KHIDMAT ME AZMAT HAI
MOB NO.03026772636